



مولايًا خَالِاسَيْفْ الاللَّامَ رَعْمَانِي

مرسیب مُفِقِی مُحمِّل عَبُدُ اللَّهُ مُلِمَان مظاہری



زمئزمر سيالثيرز

# 



ظلات کاجواب اور کافی سے متعلق سوالات کا جواب اور فقہ اسلامی کی روشی میں منخورت میں منخورت کا جواب اور فقہ اسلامی کی روشی میں منخورت کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ کا دور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ کے دور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ کے دور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ کے دور آسان زبان میں ' جوالہ جات کے اہتمام کے دور آسان زبان میں ' جوالہ کے دور آسان زبان میں نہان کے دور آسان زبان میں نہان کے دور آسان کے دور آسا



## مولالأناخ الاستيف الاتلى رعمان

مُفِقِ مُ اللَّهُ اللّ

زم وربي الشيرز

#### جماح قوق بحق ماي وفوظهين

و كَنَا الْفَتَكُوكِيُّ "كَ جمله حقوق اشاعت وطباعت پاكستان ميں مولا نامحدر فيق بن عبد المجيد ذَهَ وَمَرَ اللَّ حاصل بين لهذا اب پاكستان مين كوئي شخص يا اداره اس كى طباعت كا مجاز نهيں بصورت ديگر ذَهَ وَمَرَ رَبِّ اللَّهِ مَرَ لَوَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی ذ<del>وئز کر نیکائیڈ</del> نے کا جازت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول نوٹو کا پی بر تیاتی یا سیکا نیکی یا کسی اور ذریعے سے نقل نہیں کیا جاسکتا۔

#### ڡؙؚڶڂڮػۣڒؖڲڒؘۑؘؾ

- \* مكت بيت الميث لم ين الآن في ال 2018342
- قد يى كتب خانه، بالقابل آرام باغ كراچى
  - ﴾ صديقي ترست السبيله چوک كراچي \_
    - 🗱 كتبه رحمانيه اردوباز ارلامور
  - 🗰 شخت خانه رشیدیه، راجه بازار راولپنڈی
    - 🗰 مکتبه رشیدید، سرکی روذ کوئنه
- 🗯 ادار و تاليفات اشر فيه، بيرون بو برُّ حيث ملتان
  - 🦋 ءارالاشاعت،اردوبازارکراچی

Books Also Available in : \* United Kingdom

- AL-FAROOQ INTERNATIONAL 68, Asfordby Street Leicester LE5-3QG
  - \* United States of America
    ISLAMIC BOOK CENTRE

119-121 Halliwell Road, Bolton BI1 3NE \* South Africa

Madrasah Arabia Islamia 💝

Azaadville 1750 South Africa E-mail: darulylum@wetmail.co.zz كَتَابِكَانَام \_\_\_\_\_ كَ<u>نَاطِلْفَتَافِكُنَّ</u> بانجوال حِصَة تاريخ اشاعت \_\_\_\_ ايرل ١٠٠٨ء

تَالِيَفِ \_\_\_\_\_ مَوْلِانَا فَالِمِرَيِّيْفُ لِلْأَمَانِ

رْتيب بىسىسىسە جۇفى ئىلى ئىلدانلە ئىلىمان مظاہرى

مرورق \_\_\_\_\_ اخْبَابْ ِ مَكِزْمِرُ بِيَبَاشِيرُانْ

مطع \_\_\_\_\_احکبَابْ ِنصِرِوَرَ بَيَبالشِيرَاهِ ْ

اثر \_\_\_\_\_نِمَ زَمَرَ بِبَاشِرَ لِآكِلَ فِي

شاه زیب سینشرنز دمقدی مسجد،آرد و بازارگراچی

نون: 2760374-20

فيس: 2725673-021

اىكى : zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ: http://www.zamzampub.com



#### TO SERVICE SER

وَمَا اَرْسَلُنَامِنَ قَبْلِكَ إِلَّارِجَالِالنَّوْجِيَّ الْيَهِمُ الْمَوْنَ الْمَوْنِ الْمَوْنِ الْمَوْنِ الْمَوْنَ الْمَوْنِ الْمَوْنَ اللَّهُ وَلَى مَوْنَ اللَّهُ وَلَى مَوْنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْلِلْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْمُولِقُلُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

| صفحه | عناوين                                            | سلسلتمبر |
|------|---------------------------------------------------|----------|
| # F7 | ایڈوکیٹ کے ذریعہ طلاق                             | 144      |
| F    | والد كي حكم سے طلاق                               | 1421     |
| FA   | والد كے حكم پرطلاق پرايك اشكال كاجواب             | 1228     |
| ~    | بے جا طلاق پر سرزنش                               | 1728     |
| 4    | غصه میں طلاق دے اور تعدا دیا دنہ ہو               | 1420     |
| M    | حالت غصه میں طلاق                                 | 1720     |
| mr   | بحالت غصه طلاق جوجنون کی حد کو پہونج گیا ہو       | 1724     |
| m    | غیرارادی طور پر جب تین طلاق دیدے                  | 1422     |
| ro   | استهزاء طلاق                                      | 174      |
| ۲٦   | ازراہ انقام بیٹے سے طلاق کے لیے اصرار             | 1429     |
| · rz | طلاق میں نام کی غلطی                              | 17.0     |
| ~    | طلاق کونکاح پر معلق کرنے کے بعداس سے بیخے کا حیلہ | IAFI     |
| ۳۹ ا | وعدہ طلاق،طلاق کا اختیار دینانہیں ہے              | MAP      |
| ۵۰   | ایک خاص صورت میں طلاق کا مطالبہ                   | MAP      |
| or   | طلاق پرمرتب ہونے والے احکام                       | MARI     |
| ar   | اگرشو ہر کوطلاق کا اقرار ہو؟                      | MAP      |
| ۵۵   | حامله عورت كوطلاق                                 | PAFI     |
| ۵۵ ا | صرف نیت سے طلاق واقع نہیں ہوتی                    | IYAZ     |
| ۲۵   | طلاق کے بارے میں ایک غلط جمی                      | AAFI     |
| ۵۷   | کیابدچلنی ہے نکاح ختم ہوجا تا ہے؟                 | PAFI     |

| صفحه  | عناوين                                              | لللنمبر |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|
| ۵۸    | طلاق کی دھمکی                                       | 179+    |
| ۵۹    | كياطويل عرصه سے ترك كلام سے طلاق واقع ہوجائے گى؟    | 1791    |
| 4.    | حالت جنون ميس طلاق                                  | 1497    |
| to al | طلاق رجعی ہے متعلق احکام                            | , W.    |
| 11    | رجعت كاطريقه                                        | IYAF    |
| 45    | طلاق رجعی                                           | 1490    |
| 44    | تنبيه كى نيت سے طلاق دينا                           | 1790    |
| 44    | ایک طلاق دی ، دوسری مرتبہ کسی نے منہ بند کردیا      | 1494    |
| 40    | مطلقہ کے حلال ہونے کے لیے نکاح ٹانی کبضروری ہے؟     | 1492    |
| AF    | "زاہدہ کی از دواجی زندگی میرے ساتھ گزرے گی''سے رجعت | APFI    |
| ۷٠    | رجوع کی نیت سے بیوی کو لینے سسرال جانا              | 1799    |
| 16 mm | طلاق کنایہ کے احکام                                 | A.P.    |
| 4     | الفاظ كنابيه يصطلاق                                 | 14.0    |
| 4     | بيوى كو'' چلّى جا وَ'' كهنا                         | 14+1    |
| 4     | طلاق کی جھوٹی حکایت                                 | 14.5    |
| 1121  | تحريرى طلاق كابيان                                  |         |
| 24    | باب كالكها مواطلاق نامه بيوى كوروانه كرنا           | 14.4    |
| 44    | ہوی کواطلاع کے بغیرتح بری طلاق                      | 12.0    |

| المسلم نجبر عناوین صفح الدیم المسلم نجبر عناوین عناوین صفح الدیم المسلم نجبری طلاق نامه پرد شخط سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  المام المحتمار تحریک طلاق کا تحمری طلاق الله کا تحمری طلاق الله کا تحمری طلاق الله کا تحمری طلاق الله کا تحمیل الله تحمیل المحتمار ال | 2 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | QC   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ğ | صفحہ | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لمسلنمبر | 1    |
| الده المردى تردى تردى تردى تردى تردى تردى تردى ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B | ۸۰   | کیاتحری طلاق نامه پردستخط سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.0     | 1    |
| اده المات بأن بذريد الشهار المات ال | Ä | ΔI   | تحريري طلاق كاحكم (فقه شافعي ميس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.4     | TY   |
| ادا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X | ۸r   | ز بردی تحریری طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.4     | XXX  |
| ادا کیا پولیس کی دهمگی اگراہ ہے؟ ادا کیا پچھ ہو لے بغیر صرف لکھنے سے طلاق ہوگ؟ ادا کا کیا پچھ ہو لے بغیر صرف لکھنے سے طلاق ہوگ؟ ادا کا خطوط کے ذریعہ طلاق ادا کا حالت نشہ کی طلاق ادا کا حالت نشہ میں نشہ پینے والے کی طلاق ادا کا حالت نشہ میں لفظ طلاق کی گرار ادا کا حالت نشہ کی طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟ ادا کا حالت نشہ کی طلاق کے بعد ساتھ رہنا ادا کا حالت اگراہ میں طلاق رفقہ شافی میں) ادا کا حالت اگراہ میں طلاق رفقہ شافی میں) ادا کے مجلس میں تنین طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X | Ar   | طلاق بائن بذر بعداشتهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.4     | XX   |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | ۸۳   | میلی گرام کے ذریعہ طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14-9     | Ü    |
| ا ا ا خطوط ک ذریعہ طلاق ا کراہ کی طلاق ا ا ا خطوط ک ذریعہ طلاق ا حالت نشہ اور حالت ا کراہ کی طلاق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | ۸۳   | Access to the control of the control | 1410     | 000  |
| حالتِ نشہ اور حالتِ اکراہ کی طلاق  1217  1218  1219  1219  1210  1210  1210  1210  1210  1210  1211  1211  1212  1212  1212  1213  1214  1214  1214  1215  1216  1216  1217  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218  1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ğ | 9+   | كيا كچھ بولے بغير صرف لکھنے سے طلاق ہوگ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1411     |      |
| اکا حالت نشری طلاق المحلی میں نشر پینے والے کی طلاق المحلی میں نشر پینے والے کی طلاق المحال المحلی میں نشر پینے والے کی طلاق کی تکرار المحلا المحلی المحلا المحلی المحلا المحلی  | ğ | 91   | خطوط کے ذریعہ طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1217     | 8    |
| اکا حالت نشری طلاق المحلی میں نشر پینے والے کی طلاق المحلی میں نشر پینے والے کی طلاق المحال المحلی میں نشر پینے والے کی طلاق کی تکرار المحلا المحلی المحلا المحلی المحلا المحلی  |   |      | حالتِ نشهاورحالتِ اكراه كي طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | XXXX |
| ا الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 | 92   | حالت ِنشد کی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1214 .   | H    |
| 101 حالت نشری طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟ 101 حالت نشری طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟ 101 نشری طلاق کے بعد ساتھ رہنا 101 طلاق مکر ہ 101 عالت اکراہ میں طلاق (فقہ شافعی میں) 101 عالت اکراہ میں طلاق (فقہ شافعی میں) 103 عالی میں تنین طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 | 92   | لاعلمی میں نشہ چینے والے کی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1210     | Ä    |
| ادا مالت نشری طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟ ادا نشری طلاق کے بعد ساتھ رہنا ادام اللہ تامکر ہوتا ہے۔ ادام طلاق مکر ہوتا ہے۔ ادام طلاق مکر ہوتا ہے۔ ادام علی تعرین طلاق (نقیشافع میں نمین طلاق اللہ ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 | 91   | حالت نشه میں لفظ طلاق کی تکرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1410     |      |
| 101 نشہ کی طلاق کے بعد ساتھ رہنا<br>101 طلاق مکر ہ<br>107 طلاق مکر ہ<br>107 حالت اکر اہ میں طلاق (نقہ شافعی میں)<br>107 ایک مجلس میں تنین طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 | 99   | حالت ِنشه کی تین طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1214     |      |
| ادا طلاق مکره<br>۱۷۶۰ حالت اکراه میں طلاق (نقه شافع میں)<br>ایک مجلس میں تین طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 | 100  | حالب نشه کی طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1212     |      |
| ۱۷۲ حالت اکراه میں طلاق (نقه ثافع میں)<br>ایک مجلس میں تین طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 1+1  | نشہ کی طلاق کے بعد ساتھ رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٧١٨     | ğ    |
| ایک مجلس میں تین طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 1+1  | طلاق مکرَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1419     |      |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 108  | حالت اكراه ميں طلاق (فقه شافعی میں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144      | Ħ    |
| المان عن المان عن مجلس من تغريطان ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      | ایک مجلس میں تنین طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | XXXX |
| 1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 100  | غصه کی حالت میں ایک ہی مجلس میں تین طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1211     | XX   |

| صفحه  | عناوين                                              | للنبر |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| 1+4   | غصه میں چارمر تبه طلاق دے                           | 1277  |
| 1.4   | غصه کی حالت میں صرف "طلاق" کے                       | 127   |
| 1.4   | كى نے اپنى بيوى سے كہاكة "مجھے طلاق بائن وثلاثہ ہے" | 1200  |
| 1.4   | زبان سے ایک، اور تحریر میں تین طلاق                 | 140   |
| 11+   | ڈرانے کے کیے طلاق ، طلاق ، طلاق کہا                 | 1274  |
| 11-   | بتا كيد تين طلاقيس                                  | 1212  |
| IIF   | تین طلاقوں کے بعدر جعت                              | 1214  |
|       | طلاق مشروط                                          |       |
| 110   | مشروط طلاق سے رجوع                                  | 1279  |
| III   | طلاق مشروط                                          | 144   |
| 114   | "میری ماں کے گھران کے جنازہ میں شرکت کی ،تو طلاق"   | 1211  |
|       | تفويض طلاق                                          |       |
| 119   | معابده كي تحت تفويض طلاق اورنفقه كاحكم              | 1227  |
| IFI   | "میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہےگا"  | 1222  |
| e a l | خلع کے احکام                                        | 2-41  |
| irr   | لفظ "خلع" ے فلع کے بعد تجدید نکاح                   | 1200  |
| Iro   | خلع کے بعددوبارہ نکاح                               | 120   |

| صفحہ  | عناوين                                                 | بلسلنمبر |
|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| Ira   | خلع میں مہروا پس لے لینا                               | 1224     |
| Iry   | ايك طرفة خلع كااعلان                                   | 122      |
| 11/2  | شو ہر کی عدم موجود گی میں خلع                          | 1274     |
| IFA   | خلع ہے پہلے کے                                         | 1249     |
| IFA   | خلع میں ایک طلاق دیدی                                  | 1400     |
| 159   | تحريرى خلع                                             | 1211     |
| 184   | خلع میں لفظ طلاق                                       | 1200     |
|       | ظهاراورا بلاء                                          |          |
| 188   | بیوی کو ماں بہن سمجھنا                                 | 1284     |
| 1mm . | بوی کو بہن کہدے                                        | 12 ~~    |
| 18-64 | حار ماہ سے زیادہ زوجین کے درمیان بے تعلقی              | 1200     |
| 100   | "میں تم سے مباشرت نہیں کروں گا" کہنے کا حکم            | 1244     |
|       | عدت کے احکام                                           |          |
| 124   | نکاح ختم ہونے کے بعد عدت                               | 12 1/2   |
| IFA   | عدت کہاں گزاری جائے؟                                   | 1200     |
| 129   | نا دارمطلقہ عورت کا عدت میں کسب معاش کے لئے باہر نکلنا | 1209     |
| 100   | نسبندی شده عورت پرعدت کیون؟                            | 140.     |
| 161   | عدت وفات کہاں گزارے گی؟                                | 1201     |

| صفحه  | عناوين                                                      | سلنمبر |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|
| IMI . | دوران عدت شادی کرنا                                         | 1201   |
| ומר   | مطلقه اوربيوه كي عدت                                        | 1200   |
| ١٣٣   | حاملہ کاعدت وفات میں گھرسے نکلنا                            | ILOM   |
| ILL   | عدت میں مال کے انقال پر گھر سے نکلنا                        | 1200   |
|       | نفقه کے احکام                                               | 1 40   |
| ira   | کیار خصتی ہے پہلے بیوی کا نفقہ شوہر پر ہے؟                  | 1204   |
| ורץ   | اگر بیوی اور رشته دارول کے درمیان نباہ نہ ہو؟               | 1202   |
| 102   | مطلقة عورت كانفقه                                           | 1201   |
| 102   | مرحومه بيوى كے اخراجات علاج                                 | 1209   |
| 100   | بیوی اور بیمی کوکسب معاش پرمجبور کرنا                       | 124.   |
| 114   | ناشزه كانفقه                                                | 1241   |
| 10+   | بلااجازت شوہر کا پیسہ لینا                                  | 1245   |
| 101   | غیرمحرم کے ساتھ سفر کرنے سے انکار کے باوجود نفقہ کا استحقاق | 1240   |
| 101   | مریضه عورت کا نفقه                                          | 1240   |
| ior   | بیوی کا شوہر کے ساتھ رہے کا مطالبہ                          | 1240   |
|       | حق پرورش                                                    |        |
| 100   | دادا کویتیم پوتے سے ملاقات کاحق                             | 1244   |
| 100   | عق حضانت                                                    | 1242   |

| صفحه | عناوين                                         | لمسلنمبر |
|------|------------------------------------------------|----------|
| 107  | <u>بچ</u> نفقه اور عق برورش                    | IZYA     |
| 104  | حقِ پرورش (فقه ثافعی میں)                      | 1249     |
|      | ثبوت نسب                                       |          |
| ۱۵۸  | قیامت کے دن ناجا ئزاولا دکس کی طرف منسوب ہوگی؟ | 144      |
| 109  | سوتیلی اولا د کی اپنے آپ سے نسبت               | 1221     |
| 109  | خاتون کے ساتھ والد کانام لیاجائے یا شوہر کا؟   | 1227     |
| 14.  | بيچ كو كود لينے والے كے نام منسوب كرنا         | 1228     |
| 14.  | منہ بولے بچے                                   | 1224     |
| 145  | نسبت باپ ہی کی طرف ہونی چاہئے                  | 1220     |
| 145  | لے پالک کی شرعی حیثیت                          | 1224     |
| יארו | باپ اور شو ہر کی بابت غلط نسبت                 | 1222     |
| ۵۲۱  | متوفی کے نطفہ سے حمل                           | 1441     |
| PFI  | بچہ کی نسبت باپ کے بجائے دوسرے کی طرف          | 1449     |
| 142  | شربعت میں متبنی کی حیثیت                       | 141      |
| ,    | كتاب الفسخ و التفريق                           |          |
|      | فنخ وتفريق ہے متعلق سوالات                     |          |
| 149  | بیوی سے غیر فطری عمل                           | 141      |

| (X  |      |                                                           |          |
|-----|------|-----------------------------------------------------------|----------|
| XXX | صفحه | عناوين                                                    | سلسلنمبر |
| X   | 14.  | كيابيصورتين" شقاق" (شديداختلاف) كي بين؟                   | 121      |
| X   | 141  | ہندوستانی عورت بیرون ملک شوہر کی زیادتی کو کیسے ثابت کرے؟ | 121      |
| X   | 121  | ا گرعورت كا فاحشه مونا ثابت موجائے تو؟                    | 1414     |
| X   | 128  | سرعت انزال کی وجہ ہے فنخ نکاح                             | 1410     |
| X   | 124  | اگرلا پیتیخص فون سے بات کرے؟                              | 1214     |
| 8   |      | اگرمدعیہ کے پاس گواہ نہ ہواور مدعاعلیہ                    | 1214     |
| 8   | 124  | قاضی شریعت کے سامنے بدکلامی کرے؟                          |          |
| 8   | 140  | ہا <sup>سپو</sup> ل کی رپورٹ کی شرعی حیثیت                | 1411     |
| 8   | 124  | ثبوت زنا کے لیے ڈاکٹری رپورٹ                              | 1419     |
| 8   | 141  | کیافون کاریکارڈ ثبوت کے لیے کافی ہے؟                      | 1490     |
| CO  | 149  | خلاف فطرت فعل کی وجہ سے فتنخ نکاح کا دعویٰ                | 1491     |
| 000 | 14+  | چنچ کمیٹی اوراس کا ذیمہ دار کیسا ہو؟                      | 1295     |
| 8   | 14+  | غائب غيرمفقو در كاتحكم                                    | 1490     |
| 88  | IAO  | مفقود الخبر سے فنخ نکاح کی مدت                            | 1290     |
| 8   | ۱۸۵  | فاتر العقل كى بيوى كيا كرے؟                               | 1290     |
| 8   | YÁL  | لا پیقه مخص کی بیوی کا حکم                                | 1294     |
| 8   | 114  | اگرشو برنامرد بو؟                                         | 1494     |
| 8   | IAA  | زوجین میں علا حد گی کی صورتیں                             | 1291     |
| 8   | 1/9  | ارتداد کی وجہ سے فنخ نکاح                                 | 1499     |
| 8   | 19+  | جس عورت كاشو ہرلا پية ہو                                  | 14.0     |

| صفحه        | عناوين                                    | ىلىلىنبر |
|-------------|-------------------------------------------|----------|
| 191         | نامردی کی بناء پر فنخ نکاح                | 14+1     |
|             | كتاب البيوع                               | 1<br>1   |
|             | خريد وفروخت ہے متعلق سوالات               |          |
| 194         | مال جمع كرنا اسلام كي نظر ميں             | 14.4     |
| 194         | والدين سيخريد وفروخت كامعامله كرنا        | 11.0     |
| 199         | قشطوں پرزیادہ قیمت میں سامان کی خریدی     | 14.00    |
| ***         | بإنی کی تجارت                             | 14.0     |
| <b>r</b> +1 | انٹرنیٹ سے کسپ معاش                       | 14.4     |
| <b>r</b> +1 | بیر می سگریٹ وغیرہ کی فروخت               | 14.4     |
| r•r         | گٹکا فروخت کرنا                           | . 1/1.4  |
| r•r         | تمبا کو کی تجارت                          | 14.9     |
| r•r         | پټنگوں اور پڻاخوں کی تجارت                | 1714     |
| r•r         | كاروبإرمين متعين نفع كىشرط                | IAII     |
| 4.4         | تحمير کی کینٹن میں اشیاءخور دنی کی سپلائی | IAIT     |
| r•0         | تجارت میں کھلا ہوا دھوکہ                  | IAIT     |
| r•2         | بل میں جھوٹ اور دھو کہ                    | IAIM     |
| r+A         | مال فروخت کرنے پر کمیشن                   | IAIO     |
| r.A         | مصوّ رکیبل کے ساتھ اشیاء فروخت کرنا       | MAIN     |

| صفحہ  | عناوين                                              | لمسلنمبر |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|
| r.9   | تاجراورگا مک سے دو ہرا کمیشن                        | IAIZ     |
| r1+   | كميشن ايجنث كالارى كے سامان كوفون برفروخت كردينا    | IAIA     |
| rII   | كيا شندر ميں حصه لينابولي پربولي لگانا ہے؟          | 1/19     |
| rir   | كريد كار و قبول كرنا                                | IAT+     |
| rir   | نفع كا تناسب                                        | IATI     |
| rir   | اگرخر بدارآرڈردیے کے بعدسامان لینے سے انکارکر جائے؟ | IATT     |
| rir   | بیجنے والامطلوبہ سامان منگا کرفراہم کردے            | IATT     |
| rio   | نفتروا دهار قيمت ميس فرق                            | IATE     |
| 110   | بددیانتی کے جواب میں بددیانتی                       | IATO     |
| PIY   | خریدار کے ساتھ آنے والا ، تاجر ہے کمیش طلب کرے؟     | IATY     |
| PIY   | چرم فروخت کرنے کی اجرت لینا                         | IATZ     |
| riz   | اگرونت مقرره پر قیمت ادانه کرے؟                     | IATA     |
| MA    | قیمت کی ادائیگی میں تاخیر پرجر ماند                 | IATA     |
| MA    | ادھارسودے کی قیمت نقدادا کرنے پر قیمت میں کمی       | 110      |
| 119   | اگر بیچنے والے بازار کے فرخ سے زیادہ بتائیں؟        | IAM      |
| ***   | قرض فراہم کرنے والی کریڈٹ سوسائٹی                   | IATT     |
| 441   | منافع کی مقدار                                      | IATT     |
| rrr   | بث اور بوٹی کی خرید وفروخت                          | IATT     |
| rrr . | تاخیر کی وجہ سے زیادہ قیمت وصول کرنا                | IAPO     |
| rrr   | زیاده قیمت اورا قساط کی سہولت                       | IATY     |

|       |                                                 | XXXXXX   |
|-------|-------------------------------------------------|----------|
| صفحه  | عناوين                                          | ىلىلىمبر |
| 444   | انٹرنبیٹ برنس                                   | IATZ     |
| { rry | ا يکسپور ٹ امپورٹ                               | IATA     |
| g rr. | رشوت تحفد کے نام پر                             | 11/19    |
| rrr   | خريد وفروخت كى ايك خاص صورت                     | 11/14    |
| rra   | خريدار كوانعام                                  | IAM      |
| rra   | ادهارمين قيمت زياده لينا                        | IAMY     |
| roi   | ایک ہی سامان کی قیمتوں فرق                      | IAM      |
| ror   | شراب نوشی میں استعال ہونے والی پیالیوں کی تجارت | IAMM     |
| ror   | سینماہال کے سامنے سمو سے فروخت کرنا             | IAMO     |
|       | بيع بإطل أوربيع فاسد                            | e in a   |
| ror   | واسطه درواسط ممبرسازي                           | IMMA     |
| 141   | <u>پھٹے ہوئے نوٹوں کا معاملہ</u>                | IAM      |
| 244   | غیرملکی کرنسیوں کا تبادلہ                       | IAMA     |
| 777   | مورتیوں کی صنعت و تجارت                         | امرا     |
| 742   | شوروم میں مجسے                                  | 1100     |
| MA    | مسجد کی ملکی میں مور تیوں کی تجارت              | اهما     |
| PYA   | تمیشن پردلال کے ذریعیرسا مان فروخت کرنا         | IAAr     |
| 12.   | غيرساتر ملبوسات كى فروخت                        | 1100     |
| 121   | انساني عضوى فروختگي                             | INOM     |

|               |                                                              | XXXXXX   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه          | عناوين                                                       | ىلىلىمبر |
| 121           | کیانا پاک اشیاء کی خرید و فروخت درست ہے؟                     | 1100     |
| 121           | تغمیر سے پہلے فلیٹس کی فروخت                                 | MAN      |
| 121           | جوفلیٹ نامکمل ہو،اس کوفر وخت کرنا                            | ١٨٥٧     |
| 121           | مختلف ملکوں کی کرنسیوں کے نتا دلہ سے حاصل ہونے والانفع       | IADA     |
| 120           | زندہ جانور کے چڑے کی فروخت                                   | 1109     |
| 120           | خزریے بالوں کے برش                                           | 144.     |
| 124           | د باغت کے بعد خزیر کے چڑوں کی خرید وفروخت                    | IFAL     |
| 124           | حرام عضو کی خرید و فروخت                                     | INT      |
| 144           | مورتیاں بنانااورفر وخت کرنا                                  | 1440     |
| 741           | بلاک سے راش کا سامان خرید نا                                 | INYM     |
| 149           | بالضويرا خباري خريد وفروخت                                   | AYA      |
| 129           | ما لک کی اجازت کے بغیرز مین کی فروختگی اوراس پرمسجد کی تغییر | PPAI     |
| ۲۸۰           | ویڈیو گیم کی آمدنی                                           | INYZ     |
| MAI           | بيع الوفاء                                                   | AFAI     |
| M             | ا شارکنکشن کا برنس                                           | IAY9     |
|               | <b>(*</b>                                                    | 1        |
|               | مضاربت ونثركت                                                |          |
| <b>7</b> A 1° | نقصان کو قبول کئے بغیرمضار بت                                | 11/4     |
| MA            | مضاربت اورمشاركت ميں فرق                                     | IAZI     |
| MY            | كاروباركي ايك صورت اوراس كاجائز متبادل                       | 11/27    |

| Q   |            |                                                               | XXXXXXXX | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXX | صفحه       | عناوين                                                        | ىلىلىنبر | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| X   | MZ         | سودی کاروبارکرنے والے غیرمسلم کے ساتھ پارٹنرشپ                | 11/2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XX  | 111        | غیرمسلموں کے ساتھ کاروبار میں شرکت                            | ١٨٢٣     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X   | 149        | شرکت کے کاروبار میں نقصان کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟             | ۱۸۷۵     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X   | 19+        | سر مایدکاری ہے متعلق ایک صورت                                 | 1124     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 000 | 791        | حسب مرضی نفع پر مضار بت                                       | ١٨٧٧     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8   | 791        | شیئرز (خصص) کے ذریعہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری                  | ١٨٧٨     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   | <b>r.r</b> | شيئر سر ميفكث اور متعين نفع                                   | 114      | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8   | r.4        | پیمضار بت نہیں ، بلکہ سود ہو ہے                               | 144      | 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8   |            |                                                               |          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200 |            | سود کے احکام                                                  |          | STATE OF THE PERSON OF THE PER |
| XX  | r.2        | جو پہلے سود لے چکا ہو                                         | IAAI     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X   | r.A        | بینک انٹرسٹ کے ذریعہ انکم ٹیکس بچانا                          | IAAr     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X   | ۳•۸        | سود ہے سود کی ا دائیگی                                        | ١٨٨٣     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Š   | r+9        | سودگی رقم مدارس اور دینی خدمت گذاروں کے لیے                   | ١٨٨٣     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   | ۳1۰        | تغمیری منظوری کے لئے رشوت اوراس میں سود                       | ۱۸۸۵     | TAKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ۳1۰        | غنڈوں کے شرہے بیچنے کے لئے سود کی رقم                         | YAAI     | ACT OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8   | mii,       | رو پیدیے با ہمی تبادلہ                                        | ١٨٨٧     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   | mim .      | بےروز گار مخص کے لئے سودی قرض لینا                            | IAAA     | CATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8   | ۳۱۴        | سود کی رقم کووقت پر میمند نه کرنے کی وجہ سے عائد سود میں دینا | 1119     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | r10.       | بینک ہے لون لینا                                              | 149+     | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Q   |             | X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_        | XXXXXX   |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|
| 8   | صفحه        | عناوين                                        | سلسلنمبر |
| X   | 714         | انکم ٹیکس کے خوف سے سودی قرض                  | 1/91     |
| A   | <b>71</b> 2 | ایک سودآ میزاسکیم                             | 1195     |
| D   | MIA         | بینک کے محصلہ سود سے انکم ٹیکس کی ادائیگی     | 1190     |
| X   | MIA         | بینک انٹرسٹ سے مکان کائیکس                    | 1190     |
| B   | <b>119</b>  | سود کی رقم سے مقروض کی مدد                    | 1490     |
| X   | <b>719</b>  | بحالت مجبوري سودي قرض                         | IA94     |
| K   | <b>77.</b>  | هندوستان میں سود کا مسکلہ                     | 1194     |
| 200 | ۳۲۰         | مختلف مالی واجبات میں سودی رقم کا استعمال     | 1494     |
| 2   | rrr         | نا داررشتهٔ دارول کوسودی رقم                  | 1499     |
| B   | 222         | ایک شبه کاجواب                                | 19++     |
| 8   | <b>77</b> 4 | فحس ۋياز ٺ                                    | 19+1     |
| 8   | r12 ·       | کمیشن کے نام سے سود                           | 19+1     |
| 8   | PTA         | جہیزاور جوڑے کے لئے ایف، ڈی                   | 1900     |
| 8   | 779         | حکومت کچھسوددے، کچھسودلے                      | 19+1     |
| 8   | rr.         | سود کی رقم سے ٹی ، وی                         | 19+0     |
| 8   | <b>rr.</b>  | بینک میں کھا تہ کھلوا نا                      | 19.4     |
| 8   | 221         | سود کی رقم سے میتیم اور بیار کی مدد           | 19.4     |
| 8   | 441         | سونا كومعيار بناكر بينك كى زياده رقم كااستعال | 19+1     |
| 8   | rrr         | سونامعياركيون؟                                | 19+9     |
| 3   | mmm<br>mmm  | بینک انٹرسٹ کامصرف                            | 1910     |

| صف          | Y .106                                             | سليانميه |
|-------------|----------------------------------------------------|----------|
| 25          | عناوين                                             | تسلم بر  |
| ٣٣٣         | بینک کے سود سے متعلق چند سوالات                    | 1911     |
| <b>rr</b> 4 | بینک کے توسط سے کاروبار کرنا                       | 1917     |
| rr2         | ہراج کی چھی                                        | 1911     |
| ٣٣٧         | محمیش کی چیشی                                      | 1910     |
| ٣٣٨         | چەفندى ايك صورت                                    | 1910     |
| ٣٣٩         | چٹ فنڈ کے بعض احکام                                | 1914     |
| ۳۳۰         | چھی کی ایک خاص صورت                                | 1914     |
| rrr         | دس ہزار کی چٹھی ساڑھے نو ہزار میں                  | 1911     |
| ٣٣٣         | چیشی کا کاروبار                                    | 1919     |
| 200         | نفع متعين كرنا                                     | 1984     |
| - 400       | سودی معاملہ ہے متعلق ایک تفصیلی جواب               | 1971     |
|             | انشورنس کے احکام                                   |          |
| ron         | ہندوستانی مسلمان اورانشورنس                        | 1977     |
| <b>~4.</b>  | مالکِ کارخانہ کومز دوروں کے لئے لائف انشورنس کرانا | 1977     |
| ۳4.         | پراویڈنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس                      | 1950     |
| الاس        | د کان کا انشورنس                                   | 1970     |
| P41         | انشورنس اوراس کی آمدنی                             | 1974     |
| 747         | L.I.C. کی ایجنسی                                   | 1912     |
| 747         | لائف انشورنس کی طرح کاایک اداره                    | 1911     |

| صفحه       | عناوين                                                  | ىلىلىمبر |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 240        | حرام مال کے ترکہ ہے متعلق چند مسائل                     | 1979     |
| <b>742</b> | مینڈ ھےاور بکریوں کاانشورنس                             | 1950     |
|            | قرض کے احکام                                            |          |
| MAY        | كاروباركے ليے بينك ہے قرض                               | 1951     |
| 749        | بینک ہے قرض                                             | 1927     |
| rz.        | سودی قرض حاصل کرنا                                      | 1988     |
| r2r        | قرض کی ادائیگی میں زیادہ واپس کیا جائے                  | 1927     |
| rzr        | قرض ہےنفع                                               | 1900     |
| r2r        | قرض کی وجہ ہے کرایہ کم لینا                             | 1924     |
| 720        | مسجد کی رقم کوبطور قرض دینا                             | 1952     |
| 724        | قرض دہندہ لا پیتہ ہوجائے                                | 1950     |
| 477        | شادی میں اعانت کی رقم کوقرض کی ادائیگی میں منہا کر لینا | 1914     |
| MA         | قرض کی دستاویز                                          | 1900     |
| rz9        | كاروباركوبردهانے كے ليے قرض                             | 1961     |
| 4.07       | بےروز گارمسلمان نو جوانوں کے لیے                        | 1964     |
| r29        | معمولی شرح سود پرسر کاری قرضه                           |          |
| r          | مقروض ہے رقم وصول کرنے کی اجرت لینا                     | 1900     |
| MAI        | قرض حسنه                                                | 1900     |
| MAT        | . غیرسودی بیت المال کے لیے طریق کار                     | 1900     |

| Ø      |             |                                                   | XXXXXXX  | 邻      |
|--------|-------------|---------------------------------------------------|----------|--------|
| ğ      | صفحه        | عناوين                                            | ىلىلىمبر | 复      |
| XXXXX  | 83          | رہن کے احکام                                      |          | XXXXXX |
| ğ      | 200         | رہن کا مکان کرایہ پرلگانا                         | 1917     | X      |
| ğ      | MAY         | رہن رکھنے والے کا خود ہی اس کو کرایہ پر حاصل کرنا | 1902     | ğ      |
| Ä      | <b>TA</b> 2 | رہن میں رکھی ہوئی چیز کوکراہیہ پردینا             | 190%     | H      |
| Ä      | 271         | رہن کے مکان سے استفادہ کے بارے میں ایک شبہ        | 1969     | X      |
| X      | <b>7</b> 19 | مال رہن کوفر وخت کرنا                             | 190+     | X      |
| 333333 |             | اجارہ کے احکام                                    | ŀ        |        |
| S      | <b>79</b> • | بینک سے زیور پر کھنے کی اجرت                      | 1901     | 8      |
| 8      | <b>791</b>  | منی آرڈ رکی اجرت                                  | 1905     | 8      |
| 8      | <b>791</b>  | سودخور کامکان کرایه پرلینا                        | 1905     | 8      |
| 8      | rgr         | بینک کی ملازمت                                    | 1900     | 8      |
| 8      | ۳۹۲         | ٹی۔وی میکا تک                                     | 1900     | 8      |
| 8      | ۳۹۳         | کیمره اور ویژیوی مرمت اوراس کی اجرت               | 1907     | 8      |
| 8      | ٣٩٣         | ٹی۔وی،ریڈیو،شپ ریکارڈ وغیرہ کی آمدنی              | 1902     | 8      |
| 8      | 290         | ا کسیڈنٹ کامعاوضہ                                 | 1900     | 8      |
| 8      | 290         | حجوثی کامیابی پرحاصل ہونے والی ملازمت             | 1909     | 8      |
| 8      | 794         | رخصت علالت کے لیے فرضی می فیکیٹ                   | 1940     |        |
| X      | <b>79</b> ∠ | جعلى سرميفكث پرملازمت                             | 1441     | XX     |
|        |             |                                                   |          |        |

| صفحه        | عناوين                                               | ىلىلىنبر |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| m92         | ناجا تزملا زمتنين                                    | 1977     |
| <b>79</b> 1 | شو ہراورمحرم کے بغیرخوا تین کا ہیرون ملک ملازمت کرنا | 1945     |
| r           | مسلم خانون كابيشه طبابت كرنا                         | ופער     |
| 1.00        | بليرة پركراپي                                        | 1970     |
| r+r         | کم کرایه پرلے کرزیا دہ کرایہ پروینا                  | PPPI     |
| r+r         | اگر کراید دارغیر شرعی افعال کرے؟                     | 1974     |
| m.m         | تغطيلات كى تنخواه                                    | AFPI     |
| W+ M        | اوقات ملازمت میں دوسرے کام                           | 1979     |
| W+ W        | اجاره کی ایک صورت                                    | 194      |
| r•4         | مرداری کھال پر خمک لگانے کی اجرت                     | 1941     |
| M+4 -       | پیامات ِشادی کے ادارے اور ان کی اجرت                 | 1921     |
| r.<         | اجرت لے کرمسجد میں تعلیم                             | 1920     |
| r.          | غيرمسلم تهوارول ميں اجرت پراشياء کا دینا             | 1920     |
| 149         | بینک کی ملازمت اور دوسری سرکاری ملازمتوں میں فرق     | 1920     |
| ۳۱۰         | فینانس ممپنی کے لیے جگہ کرایہ پردینا                 | 1924     |
|             |                                                      | 104      |
|             |                                                      |          |
|             |                                                      |          |
|             |                                                      |          |
|             |                                                      |          |

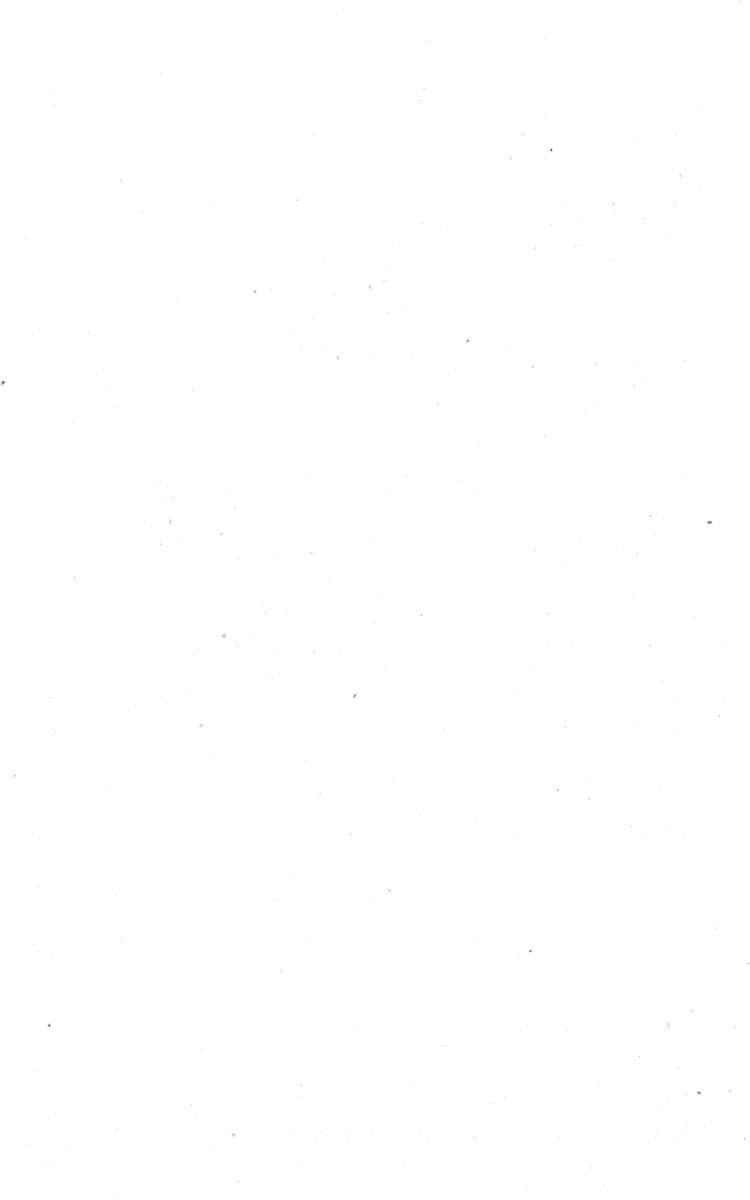

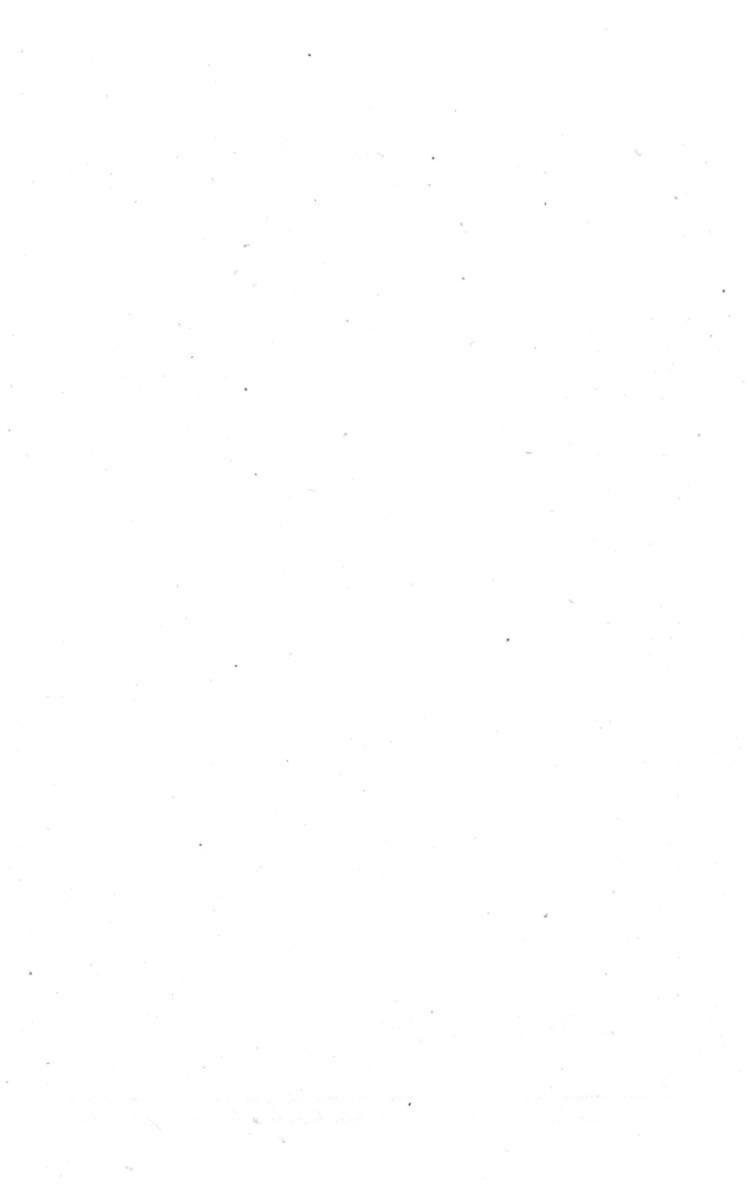

## طلاق واقع ہونے کا بیان

#### كيازنات نكاح توث جاتا ہے؟

مول :- (1662) اگر کسی عورت نے شادی کے بعد زنا کیا اور وہ حاملہ نہیں ہوئی ، یا حاملہ ہوگئ ، تو ان دونوں صور تو ل میں نکاح پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کس کا سمجھا جائے گا؟ (فیروز خاں ، نظام آباد)

جو (ب: - اس گناہ کی شناعت تو ظاہر ہے، کیکن اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹو ٹنا ، شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر شوہر دوسال سے غائب نہ ہوتو یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کے حمل کسی اور کا ہے، اوراگر اتنی مدت کی عدم موجودگی کے بعد بھی عورت کو ولا دت ہوتو بھی بچہ اسی مرد کی طرف منسوب ہوگا ، سوائے اس کے کہ وہ قاضی کے سامنے بچہ کے نسب کا انکار کرے اور قاضی ان دونوں کے درمیان لعان کرادے۔(1)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية :۱/۵۳۹ مرتب

### بیوی کونا جائز تعلق پر مجبور کرنے والا کا نکاح؟

مو (ایک شوہرا پی بیوی کوخود ہی ناجائز تعلقات پرمجبور کرتا ہے، جب کہ بیوی اس کونا پسند کرتی ہے، تو کیا ناجائز تعلقات کی وجہ سے نکاح ختم ہوجا تا ہے، یاعورت کو اس سے آزادی حاصل کرنے کے لئے خلع حاصل کرنا ضروری ہے؟ (ایک نہایت مجبور بہن ، قلعہ گولکنڈ ہ)

جو (ك: - جوصورت آپ نے دریافت کی ہے، وہ نہایت شرمناک اور بدترین گناہ ہے،
لیکن اس کی وجہ سے آپ نکاح ختم نہیں ہوگا، نکاح ختم ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ
یا تو مرد طلاق دے، یاعورت کی درخواست پر قاضی اس کا نکاح فنخ کردے، جوصورت آپ نے
دریافت کی ہے، اس میں عورت کو ہرگز شو ہرکی اطاعت نہیں کرنی چاہئے، نیز اس کو اپنے شو ہر
سے طلاق کا مطالبہ کرنا چاہئے اوراگروہ اس پر آمادہ نہ ہوتو دار القصاء امارت ملت اسلامیہ، پنجہ شاہ،
حیدر آباد میں فنخ نکاح کی درخواست دینی چاہئے، جب قاضی تحقیق کر کے نکاح فنخ کردے، بھی
نکاح ختم ہوگا، اور اس بد بخت شو ہر سے نجات حاصل ہوگا۔

#### شک وشبه کی بناء برطلاق

سوڭ: - {1664} اگركوكى فخض اپنى بيوى كوشك اور شبه كى وجه سے طلاق دے دے ، بعد كوشو ہركو پية چلا كه اس كى بيوى بے قصورتنى ، تو كيا وہ دوبارہ اس عورت سے نكاح كرسكتا ہے؟ (محمد بياض الدين ، نظام آباد)

جو (رب: - اگراس نے اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاق دی تھی ،تو دوبارہ اس کے ساتھ زدواجی زندگی استوار ہو عکتی ہے ،اگر لفظ طلاق سے ایک دوطلاق دی ہواور ابھی عدت نہ گزری 

#### عليل بيوى كوطلاق يا نكاح ثاني

مول :- {1665} بیوی چار پانچ سال سے طویل علالت میں مبتلا ہے، اورصحت کے آثار عنقاء ہیں، بیعلالت از دواجی تعلقات میں مانع ہے، الیی صورت میں شوہر کے لئے کیا احکام ہیں؟ کیا شوہر طلاق دیے سکتا ہے؟ یا بیوی خلع حاصل کر سکتی ہے؟ ہر دوصورت میں لڑ کے کس کی تحویل میں ہوں گے؟ اگر نکاح ٹانی مقصود ہوتو کیا علیل ہیوی سے از روئے شریعت اجازت حاصل کرنا ضروری ہے؟

(پروفیسرایسمحی الدین، پربھنی)

جوراب: - (الف) رفعة نكاح اى كئے ہے كه آرام كى طرح تكليف اور سكھ كى طرح

<sup>(</sup>۱) "وإذاطلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها" (الهداية:٣٩٣/٢) محشى -

د کھ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ،اسی لئے بیوی کے بیار ہونے کی وجہ ہے اسے طلاق دے دینا گناہ ،غیر اسلامی اورغیر انسانی فعل ہے ، اور اس سے زیادہ لائق شرم بات یہ ہے کہ عورت یااس کے اہل خانہ سے کہا جائے کہ وہ خلع حاصل کرلے۔

(ب) البتہ شوہرکواپی ضرورت کے لئے اس بیار بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے ، اور اس کے لئے پہلی بیوی سے اجازت یا اس پراس کا اظہار ضروری نہیں۔

(ج) اگرشوہرو بیوی میں تفریق ہوجائے تو لڑکے سات سال کی عمر تک ماں کے پاس رہیں گے ،اور باپ کوان سے ملا قات کاحق حاصل رہے گا ،اوراس عمر کے بعد باپ کی طرف منتقل ہوجا ئیں گے ،اور ماں اور نا نا نانی وغیرہ کوملا قات کاحق حاصل رہے گا۔(1)

#### سالی کی بہنوئی کے ساتھ بے تکلفی پرطلاق

مول :- (1666) آپ یہ جواب دے چکے ہیں کہ بہنوئی غیرمجرم ہے، میری ہوی اس جواب کود کیھنے کے باوجود اپنے بہنوئی سے بہت بے تکلف ہے ، ایک دوسرے سے چیک کر بیٹھتے ہیں، خوشی کے موقع پر دونوں گلے ملتے ہیں اور سینے سے لیٹتے ہیں، مجھے ان حرکتوں سے خت نفرت ہوتی ہے، میں نے اپنی ہوی کو سمجھایا، گراس پراس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے میں اس سے علا حدہ ہونا چاہتا ہوں، اپنے زریں مشورہ سے نوازیں۔

(ایک بھائی، ملک پیٹ)

جو (رب: - آپ کااپنی اہلیہ کو بہنوئی کے ساتھ بے تکلفی پرمنع کرنا بالکل درست ہے اور کسی مسلمان عورت کواس طرح کی حرکتیں قطعازیبانہیں، تاہم چوں کہ طلاق اچھی چیز نہیں ،اور

<sup>(</sup>۱) و يكھے: الدر المختار مع رد المحتار: ۲۰۳/۵- يحقى -

آخری درجہ میں اس کی گنجائش ہے، نیز آپ کے سمجھانے کا ان پرا ژنہیں ہور ہاہے، تو مناسب ہے کہ کسی اچھے متندعالم دین جن سے آپ کا تعلق ہو، کے ذریعہ ان کی تفہیم کرائیں جمکن ہے وہ ان کے سمجھانے کا اثر قبول کریں ، نیز ان کے والدین کو بھی اس جانب متوجہ کریں ، اگر اس کے ہا وجود ان کے رویہ میں تبدیلی نہ آئے تو کسی ذمہ دارعالم دین سے مشورہ کر کے بطور تنبیہ پاکی کی گانت میں لفظ طلاق کے ذریعہ ایک طلاق دینے کی گنجائش ہے ، ایک طلاق دینے سے بیفائدہ گئے کہ اگر آپ دونوں کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی یا آپ کی اہلیہ کو تنبیہ ہوگئ تو عدت کے اندر گیے جب کہ اگر آپ دونوں کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی یا آپ کی اہلیہ کو تنبیہ ہوگئ تو عدت کے اندر گیا تب کی اہلیہ کو تنبیہ ہوگئ تو عدت کے اندر گیا تب کی اور عدت کے اندر کی گنجائش ہوگی۔

#### "میں طلاق دے دول گا"سے طلاق واقع ہوتی ہے؟

جوراب: - اگرآپ نے صرف' طلاق دے دول گا'' کے الفاظ کے ہیں، طلاق دیدی یا طلاق دیتا ہوں کے الفاظ نہیں کہتو آپ کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی، (۱) لیکن یا در کھیں کہا گر واقعی آپ کی بیوی زیادتی کرے تب بھی شدید مجبوری اور طلاق سے پہلے کی تد ابیرا ختیار کے لیا گر منظلاق دیدینا سخت گناہ ہے اور معصیت ہے، جب تھیجت، اصلاح حال کے لیے ایک دودنوں کی بے تعلقی معمولی سرزنش اور خاندان کے بزرگوں کے سمجھاؤ بجھاؤ کے با وجود میاں یوی میں موافقت بیدا نہ ہو پائے تب کسی عالم یا صاحب علم دیندار سے مشورہ کرنے کے بعد طلاق دینی چاہئے ،اس لئے آپ آئندہ ہرگز اس طرح کے الفاظ زبان پر نہ لائیں، ور نہ دنیا بھی ضائع ہوگی اور آخرت بھی۔

<sup>(</sup>۱) "لا يقع الطلاق بأطلقك؛ لأنه وعد" (الفتاوى الهندية: ۱/۳۸۳ ، كتاب الطلاق)

#### ''طلاق دےرہے ہیں''سے طلاق

مون - (1668) ایک صاحب سعودی میں مقیم ہیں،
انہوں نے خطوط کے ذریعہ اپنے خسر کواورگاؤں کے چند ذمہ
دار حضرات کو اطلاع دی کہ وہ اپنی ہیوی کو طلاق دے رہے
ہیں ،لفظ طلاق کی کئی بار تکرار بھی درج ہے، لیکن ہیوی کو
راست طلاق نامہ حاصل نہیں ہوا، دوسروں کے ذریعے ہی
اطلاع ملی ، بعد میں فون پر بات چیت کے بعد وہ صاحب
دوبارہ اپنی از دواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیا وہ ایسا کر
سکتے ہیں یا طلاق واقع ہوگئی،اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟

(عبدالله، ملك پیپ)

جو (رب: - ''طلاق دے رہے ہیں'' کی تعبیر دومعنی کا اختال رکھتی ہے ایک ہے کہ ہیں ابھی طلاق دے رہا ہوں' بیعنی حال کا معنی مراد ہو ، ایسی صورت ہیں ہے کہا جاتا ہے:'' میں کھانا کھا رہا ہوں' 'یعنی حال کا معنی مراد ہو ، ایسی صورت ہیں ہے کہتے ہی طلاق واقع ہوگئ ، دوسرے معنی ہیہ ہو سکتے ہیں کہ میرا ارادہ اس کو طلاق دید ہے گا، جیسے کہا جاتا ہے کہ'' میں آ رہا ہوں'' یعنی میں مستقبل قریب میں آ نے والا ہوں ، اگر میمراد ہوتو معنی ہے ہوں گے کہ'' میں نے مستقبل قریب میں طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیا'' ، طلاق محض ارادہ سے واقع نہیں ہوتی بلکہ عملا طلاق دینے سے واقع ہوتی ہے جس کو فقہاء کی اصطلاح میں '' اِنشاء طلاق'' کہتے ہیں ، تو اگر ان صاحب کی ہے مراد ہوا ورانہوں نے طلاق نامہ ہوی کو لکھ کر میں ہوئی ہے رجوع کے مریقہ پر بتا کیں کہ انہوں نے کیا جملہ کہا تھا؟ اور ان کی اس وقت کیا مراد تھی ؟ جب اس سلسلہ میں کوئی متعین رائے دی جاسکتی ہے۔

#### بلدير يشركامريض اورغصه كي طلاق

موڭ: - {1669} ميںايك بلڈيريشراوردل كامريض ہوں : میرے لڑکے سے بیسے کی وصولی کے متعلق کچھ تکرار ہوگئی جس کی وجہ سے میری بیوی نے بچہ کی طرف سے مداخلت کی ،جس پر میں نے اپنی بیوی پر غصہ کیا ،میری بیوی نے مجھے جواب دیا،جس پرمیرے غصہ میں مزیداضا فہ ہوااور میں اپنی بیوی کے بال پکڑ کر کھنیجتا ہواضحن میں لایا اور لکڑی کی تلاش میں دوسری جگہ جلا گیا ، میرے آئے تک میری بیوی کومیرے چھوٹے بھائی کے گھر بہواور بیٹے نے روانہ کردیا، میں نے کہا: کہاں گئی؟ چیا کے گھر گئی ہیں ، بیٹے اور بہونے کہا، چونکہ بیج سے رقم کے معاملہ پر بہو کے بوبرانے پرمیرابلڈ پریشراور بڑھ گیا تھا، میں ای غصہ کے عالم میں بھائی صاحب کے گھر جا کر کہا کہ کہاں ہوہ؟اس وقت تک بھی میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی ، جوں ہی بھائی کے گھر پہو نیجا اورغصہ کی ہی حالت میں میں نے کہا: ''تم دونوں گواہ ہو، میں اپنی بیوی کا نام لئے بغيراس كوطلاق دے رہا ہول'' اور تين مرتبه طلاق كالفظ استعال کیا ، جوں ہی میں گھر سے باہر آیا مجھے چکر آگئی ، اور میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا، جناب ہے گز ارش ہے کہ کیا پیطلاق واقع ہوگئ ہے؟ (شیخ ضامن، عادل آباد)

جو (ب:- اولاً بیہ بات ذہن میں رکھنی جاہئے کہ کسی سبب شرعی کے بغیر طلاق دینا سخت گناہ اور معصیت ہے، شیطان کواس سے زیادہ کسی اور بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ وہ میاں ہیوی کوایک دوسرے سے الگ کراد ہے، اس لئے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہئے ، اور طلاق کا لفظ خوب سوچ سمجھ کراپی زبان سے نکالنا چاہئے ، بیوی کی سرزنش اور فہمائش کے لئے صرف طلاق بی کا طریقہ نہیں ، بلکہ پہلے پند ونفیحت سے کام لیا جائے ، پھر چند دن ترک تعلق کر کے اپنی ناراضگی کا احساس دلا یا جائے ، یہ بھی کافی نہ ہوتو معمولی ہی جو قابل برداشت ہواور دھتک آ میزنہ ہو، جسمانی سرزنش کی جائے ، اس سے بھی کام نہ چلے تو خاندان کے بزرگوں کے ذریعہ معاملہ سلجھانے کی شعی کی جائے ، اگر اس کے باوجود موافقت کی صورت پیدا نہ ہوتو آ پ کوآخری چارہ کار کے طور پر طلاق دینے کی اجازت ہے ، ان تمام مراحل کا خود قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کار کے طور پر طلاق دینے کی اجازت ہے ، ان تمام مراحل کا خود قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ذر کرفر مایا ہے۔ (۱)

دوسرے طلاق دیے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اصلاح اور سرزئش کے نقطۂ نظر سے طلاق اور سرزئش کے نقطۂ نظر سے طلاق اور سے توالی پاکی کی حالت ۔ جس میں صحبت کی نوبت نہ آئی ہو ۔ میں لفظ '' طلاق'' کے ذریعہ ایک طلاق دے دی جائے ، اس کو' طلاق رجعی'' کہتے ہیں ، اس طلاق کے بعد عدت کے اندر یہوی کولوٹا لینے کاحق حاصل ہے ، اور عدت کے بعد بھی اگر زوجین دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کرنے کی گئجائش ہے ، اور اگر ہوی کو کممل طور پر زوجیت سے نکال دینے اور از دواجی رشتہ ختم کردیے کا ارادہ ہوتو پھر طلاق رجعی ہی کی طرح الی پاک ۔ جس میں صحبت نہ کی ہو ۔ میں اس طرح طلاق دے ،'' میں نے ایک طلاق بائن دی'' اب میاں ہوی کا رشتہ کممل طور پر ختم ہوگیا ، البتہ اس کی گئجائش موجود ہے کہ اگر بھی پشیمانی ہوتو دونوں با ہمی رضا مندی سے نئے مہر کے ساتھ از سرنو نکاح کرلیں ، لیکن بیدونوں فریق کی رضا مندی پر موقوف ہے ، بیصورت طلاق بائن کی ہے ، ایک ساتھ تین طلاق گوواقع ہوجاتی ہے ، لیکن بخت گناہ ہے ، اور اس کے بعد عورت مکمل طریقہ پر شو ہر کے لئے حرام ہوجاتی ہے ، لیکن بخت گناہ ہے ، اور اس کے بعد عورت مکمل طریقہ پر شو ہر کے لئے حرام ہوجاتی ہے ، اب بیدونوں ایک دوسرے کے ساتھ از دوا جی مکمل طریقہ پر شو ہر کے لئے حرام ہوجاتی ہے ، اب بیدونوں ایک دوسرے کے ساتھ از دوا جی سرت سے سے موجاتی ہے ، اب بیدونوں ایک دوسرے کے ساتھ از دوا جی سرتھ ہیں منسلک نہیں ہو سکتے ، سوائے اس کے کہ کی اور مرد سے اس کا نکاح ہو ، دوسرے کے ساتھ از دوا جی

۱۱) النسباء :۳۳ محقى ـ

از دواجی ربط بھی قائم ہو، پھرا تفاق ہے اس نے بھی طلاق دے دی ، تو اب عدت گزرنے کے پعدوہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی۔

جہاں تک غصہ کی حالت میں طلاق دینے کی بات ہے توبیتو ظاہر ہے کہ عام طور پر طلاق غصہ ہی کی حالت میں دی جاتی ہے،خوشی اور رضامندی کی حالت میں تو کوئی طلاق دیتانہیں ، اس لئے عام طور سے غصہ کی جو کیفیت ہوتی ہے،اس حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، البتة اگر غصه جنون اور دیوانگی کے درجہ کو پہو کچ جائے تو اس کیفیت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہشہورفقیہ علامہ شامیؓ نے حافظ ابن قیمؓ سے حالتِ غصہ کی طلاق کے بارے میں تفصیل نقل کی ہے،جس کا حاصل ہیہ ہے کہ غصہ کے تین درجات ہیں ،اول میہ کہ غصہ معمولی درجہ کا ہو،جس سے عقل میں کوئی تغیر نہ آیا ہو، وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا جا ہتا ہے؟ اس کا شعور وہ رکھتا ہو،اس حالت کی طلاق واقع ہوجائے گی ، دوسری صورت بیہ ہے کہ غصہ اپنی انتہاءکو پہو نچ جائے ،اسے اس کا بھی شعور باقی ندر ہے کہ وہ کیا کہدر ہاہے اور کیا جا ہتا ہے؟ گویا عارضی طور پر وہ جنون کی سی کیفیت میں مبتلا ہوجائے ،ایسے مخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی ، تیسرا درجہان دونوں کی درمیانی كيفيت كاب،اس صورت ميں بھى علامه ابن قيم كاخيال كاراس كى طلاق نہيں يرك كارا) کیکن اس بات کامتعین کرنا که کب غصه ان دونو آ کی درمیانی درجه کا ہے؟ بہت دشوار ہے،اس سلسلہ میں مجنون اور دیوانہ کی بابت فقہاء کی وضاحت سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر اس کے اقوال اور افعال میں د ماغی خلل کی کیفیت نمایاں ہوجائے ،تو الی کیفیت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔(۲)

علامہ شامی ؓ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بات کو بمجھ رہا ہو، لیکن اس کے کلام میں بکواس کا غلبہ ہو گیا تو غصہ کی ایسی کیفیت میں بھی دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۳۳۳/۴ کشی۔

<sup>(</sup>٢) حواله سابق۔

بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے بعض اوقات عقلی توازن متاثر ہوجاتا ہے ،
جسیا کہ بعض ماہر مسلمان ڈاکٹروں نے مجھ سے بتایا ہے ، لیکن ظاہر ہے کہ معمولی بلڈ پریشر میں یہ
کیفیت پیدائہیں ہوتی ،اس لئے آپ کوخود ہی غور کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی کیفیت کے
بارے میں طے کرنا ہوگا اورا پنے معالج سے (اگروہ قابل اعتماد ، حلال وحرام کی اہمیت کو سجھنے والا
مسلمان ڈاکٹر ہو) مشورہ کرنا ہوگا ، بظاہر آپ کے سوال سے محسوس ہوتا ہے آپ کا غصہ اتنا شدید
نہیں تھا کہ ادراک و شعور کی صلاحیت بھی ختم ہوگئ ہو ، جب ہی تو آپ کو اپنے اس فعل پر پشیمانی
ہوئی ،اگراییا ہی ہے تو پھر تینوں طلاق واقع ہوگئیں ، مناسب ہوگا کہ کی مقامی مفتی ہے آپ اپنی
پوری کیفیت بتا کرفتو کی حاصل کریں اورا ہی پڑمل کریں ۔ واللہ اعلم ۔

#### ایڈوکیٹ کے ذریعہ طلاق

موڭ: - {1670} آج كل اخبارول ميں ايدوكيث كى زبان زبانی طلاق شائع كی جارئی ہے، حالانكه مردكا خود اپنی زبان سے الفاظ طلاق ادا كرنا ضرورى ہے جيسے بوقت نكاح بالمقابل قاضى عقد نكاح كا اقر اركيا جاتا ہے، واضح فرمائيں۔ (عبد الرشيد، بشارت گر، حيد رآباد)

جو (رب: - طلاق تو اصل میں شوہر ہی کودین ہے البتہ اگر شوہر نے کسی کو اپنا و کیل بنایا ہے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دیدے اور شوہر کے وکیل کی حیثیت سے اس نے طلاق کا اعلان کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی، (۱) کیول کہ وکیل کافعل و کیل بنانے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لئے کہ گوواسطہ وکیل کا ہے، لیکن طلاق خود اس نے دی ہے، نکاح میں بھی بیہ بات درست ہے کہ وکیل کا ہے، لیکن طلاق خود اس نے دی ہے، نکاح میں بھی بیہ بات درست ہے کہ وکیل کی وساطت سے نکاح کیا جائے، البتہ نکاح اور طلاق میں ایک فرق ہے کہ نکاح ایسا ہے کہ وکیل کی وساطت سے نکاح کیا جائے، البتہ نکاح اور طلاق میں ایک فرق ہے کہ نکاح ایسا (۱) " و إذا قبال لسر جل : "طلق امر اُتی فیله اُن یہ طلقها فی المجلس و بعدہ "

معاہدہ ہے جس کوطرفین مل کر طے کرتے ہیں ،اس کے بعد نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے ، جس میں عاقد خود ہوتا ہے اور عاقدہ کی طرف سے ولی یا وکیل اور اکثر اوقات قاری نکاح ایجاب و قبول کراتے ہیں ،طلاق کا اختیار مردکو یک طرف طور پر حاصل ہے ،اس لئے دوسر فریق کو اعتاد قبیل لائے بغیر وہ بطورِ خود طلاق واقع کرسکتا ہے ،البتہ بلاضر ورت طلاق دینا اور ضرورت پر بھی ایک سے زیادہ طلاق دینا سخت گناہ ہے ،اس لئے اگر زوجین میں تعلقات اچھے نہ ہوں ، تو کی عالم دین یا مفتی ہے رجوع کرنا چاہئے اور اس سے مشورہ لینا چاہئے ،اس کے مشورہ کے پیچھے کوئی گیٹے واران کے اختلاف کو دور گیٹے کی کوشش کرے گا۔

# والدكي كتم سطلاق

مو (ان - (1671) الله تبارک و تعالی کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نا پہندونا گوار طلاق ہے، بلاکسی عذر کے طلاق وینا بھی گناہ ہے، اطاعت معروف میں ہے نہ کہ منکر میں، پھر حدیث کی روسے صرف والدین کی اطاعت کے پیشِ نظران کے تھم سے بلاکسی عذر شرعی کے طلاق وینے میں کون سی تحکمت پوشیدہ ہے؟ احادیث: ابوداؤد، ترفدی اور ابن ماجہ وغیرہ میں فہ کور ہیں۔ وغیرہ میں فہ کور ہیں۔

جو (ل: - اس میں شبہیں کہ حضرت عمرﷺ نے اپنے صاحب زادہ حضرت عبداللہ بن عمرﷺ سے خواہش کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کوطلاق دیدیں، حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کوان سے بہت تعلق خاطرتھا، وہ طلاق دینانہیں جا ہتے تھے، بالآخر حضورﷺ کے مشورہ پرطلاق دے دی، (۱)

<sup>(</sup>۱) سنن أبي دائود ، صريب نمبر: ۵۱۳۵ ، الجامع للترمذى : ۲۲۲ ، باب ماجاء في الرجل يسئله أبوه أن يطلق زوجته -

کین بہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر ﷺ جیسے حق گواور حق جوشخصیت سے اس بات کی تو قع نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے بلاوجہ طلاق جیسے انہائی اقدام کا مطالبہ اپنے صاحبزادہ سے کیا ہو، یقینا انہوں نے کوئی ایسی بات محسوں کی ہوگی جس کا تقاضا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ اپنی اس بوی کوعلا حدہ کردیں، البتہ اس کا اصل سبب کیا تھا؟ روایات میں اس کی صراحت موجود نہیں، کیوں کہ بیوی، بہو سے متعلق کوئی بھی شریف انسان کمزور یوں اور کوتا ہیوں کو بیان کرنے سے گریز کرتا ہے اور کرتا بھی نہیں چا ہے، ورنہ یہ ظاہر ہے کہ بلاوجہ طلاق دینا معصیت اور سخت گناہ ہے، اور معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، موجودہ زمانہ میں حرص و ہوت اور ساس کے سر کے بیجا تشد دکود کی صفح ہوئے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ کی معقول وجہ کے بغیر محض ماں باب کے مطالبہ برطلاق دے دی جائے۔

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ عربوں کے ساج میں مطلقہ عورتوں کے نکاح کا مسئلہ بڑا سہل تھا،عدت گزرنے نہ پاتی تھی کہ رشتے آنے لگتے تھے،لیکن مجمی ساج میں مطلقہ عورتوں کا نکاح نہایت بنی مشکل اور جال سسل مسئلہ ہے، ہندوستان کے ماحول میں کسی عورت کو بلا شدید خرورت کے طلاق دیدینااس کے ساتھ سخت زیادتی اور کھلا ہواظلم ہے،لہذا ہندوستان میں نہ ماں باپ کا اس طرح کا مطالبہ کرنا درست ہے اور نہ اولا دکے لیے علماء وار باب افتاء سے مشورہ کیے بغیر اور شدید ضرورت محسوں کے بغیر اور سے سے مگویہ والدین کی ناراضگی کا باعث ہو۔

# والد كے علم پر طلاق ... پرايك اشكال كاجواب

موالبہ پر بیوی کوطلاق دینا جائز نہیں ، کیوں کہ معصیت میں مطالبہ پر بیوی کوطلاق دینا جائز نہیں ، کیوں کہ معصیت میں والدین کا حکم قابل اطاعت نہیں ،لیکن حضرت عمر اللہ بن وہ طلاق دیدیں ، وہ طلاق دی

حضرت عمر کھیل تھی کہ تلقین فر مائی ،اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے کہنے پر بیوی کوطلاق دی جاسکتی ہے؟
(عبدالله مظاہری، شاہین گر)

جو (ب: - بیتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ سے حضرت عمر اللہ کی کو طلاق دینے کی خواہش کی تھی ، اور یہ تھی درست ہے کہ رسول اللہ کی نے ان کو اپنے والد کا تھم مانے کی ترغیب دی تھی ؛ لیکن دوبا تیں قابل توجہ ہے : اول یہ کہ حضرت عمر کی ، حضرت عمر کی مضابہ کیا ہو ؛ نا قابل تصور ہے کہ انہوں نے نا منصفا نہ طور پر یا کسی ذاتی عناد کی بنیاد پر طلاق دینے کا مطالبہ کیا ہو ؛ بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بعض دینی اساب کے تحت اپنے بیٹے سے بہو کو طلاق دینے کی خواہش کی تھی ، آج کے ساج میں حریصانہ مطالبات ، خدمت کا مبالغة آمیز تصور اور بہو سے نوکر انی کی طرح کام لینے کے مزاج کے لیں منظر میں ، لوگ بیٹے سے بہو کو طلاق دلواتے ہیں ، اس ماحول میں طلاق جیسے مسئلہ میں اپنے والدین کے مطالبہ کو گونگر جائز کھر ایا جاسکتا ہے ؟

دوسری بات بیہ کہ اس زمانہ میں مطلقہ اور بیوہ عورتوں کا نکاح کوئی ساجی مسئلہ نہیں تھا،

بلکہ عدت گررنے سے پہلے ہی رشتے آنے لگتے تھے، اسی لیے قرآن مجید میں اس بات سے منع

کیا گیا کہ عدت گررنے سے پہلے رشتہ بھیجا جائے، (۱) لیکن موجودہ دوراور ہند وستانی ساج میں
صورت حال بیہ کہ کنواری لڑکیوں ہی کا نکاح مشکل سے ہوتا ہے، چہ جائے کہ بیوہ اور مطلقہ
عورتوں کا نکاح، پھر ہندوستان میں برادران وطن سے تاثر کی وجہ سے بھی طلاق شدہ اور بیوہ
عورتوں کا نکاح، کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، اس لیے موجودہ حالات میں طلاق عورت کے
لیے شد بد ضرراوراذیت کا باعث ہے، اور کی مسلمان کو ضرر پہو نچانا معصیت ہے، اور معصیت

میں والدین یا کسی اور شخص کی اطاعت جائز نہیں، اس لیے موجودہ دور میں صیحے کہی ہے کہ اگر بیوی
کی طرف سے شریعت کے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی میں نا قابل عنوکوتا ہی نہ ہو، تو والدین کی
کی طرف سے شریعت کے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی میں نا قابل عنوکوتا ہی نہ ہو، تو والدین کی

<sup>(</sup>۱) البقرة :۲۳۳-مرتب

# بے جا طلاق پر سرزنش

موڭ: - {1673} اگرمرد بلاكسى معقول وجه اور عذر كے طلاق دے دے تو كيامرد كے ليے شرعی طور پرسز امقرر ہے؟ (حافظ محمر عمران ، تنالی)

جمو (ب: - بلاوجہ طلاق دینا گناہ ہے ،اسلامی حکومت ہوتو اس پرسزا دی جاسکتی ہے ، حضرت عمر ﷺ تین طلاق دینے والوں کوکوڑے لگاتے تھے ،(۱)البتہ ہندوستان کی موجودہ حکومت کواس کا اختیار دینے میں بیاندیشہ لاحق ہے کہ پھر طلاق کے اسباب کی تعیین میں افراط وتفریط سے کام لیا جائے گا،اس لیے ہم لوگ حکومت کواس کا اختیار دینے کے حق میں نہیں ہیں۔

#### غصه میں طلاق دے اور تعدادیا دنہ ہو؟

سوڭ: - {1674} ايك شخص نے بحالت غصدائي بيوى كوطلاق ديا، كتنى مرتبه طلاق ديا، دو، يا تين، يا چار، بيا سے ياد نہيں ہے، وہ شخص اپناس نعل پر بہت نادم ہاور بيوى اس كے ساتھ رہنے پر داضى ہے، كيا مذكورہ صورت ميں طلاق واقع ہوگئ يانہيں؟ (جميل احمد، پرانا بل، حيدر آباد)

جو (ب: - صورت مسئولہ میں آپ کی بیوی پر تنین طلاق واقع ہوگئ ہے،اوروہ آپ کی بیوی نہیں رہی ، (۲) ہاں!اگر عدت یعنی تنین حیض گز رنے کے بعدوہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرلے اور وہ دوسرا شخص مباشرت کرنے کے بعدا پنے طور پر اس کو طلاق دیدے اور پھر

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق :۲/۳۹۲/۲ باب المطلق ثلاثا -

<sup>(</sup>٢) "الأصل في الابضاع التحريم فإذا تقابل في المرأة حل و حرمة غلبت الحرمة ، ولهذا لا يجوز التحرى في الفروج" (الأشباه والنظائر لابن نجيم:الفن الأول، ص: ٢٤)

ﷺ عورت کی عدت گزر جائے اس وفت آپ کے لئے جائز ہوگی کہ اس عورت ہے اس کی ﷺ ﷺ رضامندی سے نکاح کرلیں۔(1)

#### حالت غصه ميں طلاق

مول :- (1675) زید کی بیوی ہندہ زید کی مال کے ساتھ زبان درازی کررہی تھی ، زید بار باراس کو سمجھا تار ہا کہ "د کیے ایس گفتگو بروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے ، د کیے بس فاموش ہوجا و ، طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق اس کے بعد زید خاموش ہوگیا اور پچھ نہیں کہا اس صورت میں طلاق واقع ہوگئی ؟

جو (كب: - طلاق غصه كي عام كيفيت ميں بھي واقع ہوجاتی ہے۔(٢) اوراس كے لئے

(۱) ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعدُ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ (البقرة :٢٣٠) مرتب

(٢) عصه وغضب كين درج بين:

(الف) ابتدائی غضب اس طور پر کہاس کی عقل میں پھے تغیراورفتورنہ آیا ہو، جو پھے بول رہاہے، بالارادہ بول رہاہے،اورا سے معلوم بھی ہے کہ'' میں کیا کہدرہا ہوں'' اس صورت میں اس کے اقوال شرعا نافذاورمعتبر ہوں گے،اورالی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجائے گی،

(ب) اس کاغضب اس حد تک پہو نچا ہوا ہے کہ غضب کی حالت میں جو کچھ بول رہا ہے، وہ بلا ارا دہ ہے، اور اے معلوم نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہے، بالکل مجنون و مد ہوش کی طرح ہو، ایسی صورت میں اس کے اقوال نافذ نہیں ہوں گے، اور ایسی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی،

(ج) غصہ کاغلبہ اس حد تک ہو کہ بلا ارادہ منہ سے واہی تباہی نکل رہا ہے، کین اے معلوم ہو کہ وہ کیا کہا کہ دہا ہے، کین اے معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جیسے'' مخطی'' کا حال ہوتا ہے کہ کہتا ہے بے ارادہ ہے، مگر علم ہوتا ہے، اس صورت کے بارے میں حضرت تھانویؓ لکھتے ہیں کہ'' واقعی مقتضاء اولی بہی معلوم ہوتا ہے کہ (طلاق) واقع نہ ہو، جبیسا کخطی میں فیما بینہ و بین اللہ تعالی واقع نہیں ہوتی'' (مخص من امداد الفتاوی: ۲/ ۲۰۰۶)

واضح رہے کہاو پر کی عبارت علامہ شامی گنے ابن قیم کے حوالہ نے قتل کیا ہے، جس کا مطلب امداد الفتاوی میں بیان کیا گیا ہے، (و یکھتے: شامی: ١٣/٢ م، فی طلاق المدھوش) تخاطب کافی ہے،لہذاصورت مسئولہ میں ہندہ پرتین طلاق واقع ہوگئیں۔اب ہندہ زید کی بیوی نہیں رہی ،اوراس وقت تک زید کے لئے حلال نہ ہوگی ، جب تک کہ اس کی عدت نہ گز رجائے ، پھر کی دوسر ہم دسے وہ نکاح کر لے نکاح کے بعد دوسرا شوہراس سے مباشرت کر لے ، پھر وہ طلاق دے دے ،اور ہندہ اس طلاق کی بھی عدت گز ار لے ،اب اگر زید چا ہے تو ہندہ سے اس کی رضا مندی سے از سرنو نئے مہر کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے ، سو واضح ہو کہ جا کھنے عورتوں کی عدت تین ماہ (۲) اور حاملہ کی عدت بچہ کی عدت بچہ کی بیدائش ہے۔ (۳) اور حاملہ کی عدت بچہ کی پیدائش ہے۔ (۳)

## بحالت غصه طلاق جوجنون کی حد کو پہونچ گیا ہو

سون النام ا

<sup>(</sup>۱) ﴿ المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ﴾ (البقرة : ۲۲۸) مرتب ـ

 <sup>(</sup>۲) ﴿ و التي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ﴾
 (الطلاق ۳) مرتب۔

<sup>(</sup>٣) ﴿ و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ﴾ (الطلاق ٣٠) مرتب

نے مجھے تین طلاق دے دی ان کے الفاظ میہ تھے" طاہرہ بنت عبدالللہ کو طلاق ، طلاق ، طلاق "سوال میہ ہے کہ انتہائی غصہ کی حالت میں جب کہ کہنے والاقحض اپنے الفاظ کو سجھنے سے قاصر مواس کی طلاق واقع ہوئی یانہیں؟

(طاہرہ بنت عبداللہ، حافظ بابانگر)

جو (ب: - غصری عموی حالت سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، لیکن اگر غصری کیفیت اتی
شدید ہو کہ ہوش وحواس جاتا رہے اور جنون کی ہی کیفیت پیدا ہوجائے ، تواس حالت میں دی گئی
طلاق واقع نہیں ہوگی ، علامہ شامیؒ نے ابن قیمؒ کے حوالہ سے قل کیا ہے کہ غصہ کی تین حالتیں ہیں:
اول بیہ ہے کہ غصہ کی ابتدائی کیفیت کا صدور ہو، عقل میں تغیر نہ ہوارادہ کی صلاحیت باقی ہو، اپنی انتہاء کو
بات کو سجھتا ہوالی حالت کی طلاق واقع ہوجائے گی ، دوسری صورت بیہ ہے کہ غصہ اپنی انتہاء کو
پہونچ جائے اس کو پچھ پیھ نہ ہو کہ وہ کیا کہ رہا ہے ایسے محض کی طلاق واقع نہیں ہوگی ، تیسرے وہ
غصہ ہے جوان دونوں کے درمیان ہے بیصورت کی نظر ہے اور ابن اقیمؒ کا بیان ہے کہ دلائل کا
قاضا بہی ہے کہ طلاق واقع ہوجائے (۱) استختاء میں غصہ کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے بیتی
سامان کو درہ ہم برہم کر تا الماری اور کپڑوں میں آگ لگا تا جس سے خودان کی ذات کو بھی خطرہ تھا
وغیرہ ، نہایت ہی غضب کی علامت ہے ، لہذا سوال میں اگر غصہ کی کیفیت صحیح طور پر بیان کی گئی ۔

## غیرارادی طور پر جب تین طلاق دیدے

مول :- (1677) عرض گذارش بیہ ہے کہ میں اپنے ایک از دواجی مسئلہ پر آپ کے مشورہ اور فتوی کا طالب ہوں، مسئلہ ہے کہ ہم میاں بیوی میں اکثر بے بنیاد وجوہات پر آئے

(۱) رد المحتار:۳۲۳/۳،في طلاق المدهوش-

دن کوئی نہ کوئی ناچاتی ہوا کرتی ہے، اس میم کی لڑائی ۳ رجولائی کوبھی پیش آئی، جس وقت میرے خسر اور ساس موجود ہے،
ان ہی لوگوں کی پشت بناہی کی وجہ سے معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا تھا اور میرے قابوسے باہر تھا، میں نے حالات کو شخنڈا کرنے اور جھڑرے کوفوری ختم کرنے کی نیت سے بناسوچ سمجھے عجلت میں تین مرتبہ طلاق کہہ دی اور وہاں سے نکل گیا، حالانکہ اراد تا میں نے ایسا بھی نہ سوچا تھا، بلکہ یہ میرے فصد کی انتہا بھی ، میرے الفاظ یوں تھے، طلاق ، طلاق ، طلاق ، میرا انتہا بھی ، میرے الفاظ یوں تھے ، طلاق ، طلاق ، طلاق ، میرا سے افران کی تنہیہ کرنی تھی ، علیحدگی نہیں ، اب جناب مقصود صرف ان کی تنہیہ کرنی تھی ، علیحدگی نہیں ، اب جناب سے ادبا گذارش ہے کہ اس مسئلہ پر جناب کی رائے اور حل کیا ہے اور اس غلطی کی تلافی کیسے ہوگی؟ (حبیب احمد ، عابدروڈ)

جو (ب: - مذکورہ صورت میں اگر بالکل علیحدگی اور تین طلاق دینا مقصود نہ تھا، بلکہ صرف ازراہ تنبیہ ایک ہی طلاق دینے کا ارادہ تھا، تو ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی ، (۱) ایسی صورت میں عدت کے درمیان بیوی کو بغیر نکاح لوٹا یا جاسکتا ہے، اور عدت تمام ہونے کے بعد نئے مہراور باہمی رضا مندی کے ساتھ نیا نکاح کر سکتے ہیں، عدت جوان عورت کے لئے تین حیض ہے، (۲) البتہ آئندہ احتیاط کرنی چاہئے ، اور شدید ضرورت اور علماء کے مشورہ کے بغیر طلاق دینے سے گریز کرنا چاہئے ، آئندہ اگر بھی بھی ہوی کو دوطلاق دیدی تو طلاق مخلظہ ہوجائے گی ، اور حلالہ کے بغیرایے شوہر کے لئے حلال نہ ہوسکے گی۔

 <sup>(</sup>۱) "رجل قال لامرأته: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق "فقال عنيت بالأولى الطلاق و بالثانية و الثالثة قفهامها صدق ديانة و في القضاء طلاق ثلاثا ، كذا في فتاوى قاضى خان " (الفتاوى الهندية :۳۵۵/۱مطلب إذا كرر الطلاق على المرأة المدخول بها انوى الاخبار) شي-

<sup>(</sup>٢) ﴿ المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ﴾ (البقرة :٢٢٨) مرب-

استهزاءً طلاق

موڭ:-{1678} كيا فرماتے ہيں علاء دين مسكه ذيل كے بارے ميں

(عبيدالله، سعيدآباد، حيدرآباد)

جو (رب: - ہنسی مذاق میں طلاق کے لفظ کا استعال گناہ اور معصیت ہے، اور اس سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (۱) البتہ جو الفاظ آپ نے نقل کئے ہیںِ ان میں عورت کی طرف طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (۱) البتہ جو الفاظ آپ کے میں ان میں عورت کی طرف طلاق کی نبیس بیائی جاتی ، اس لیے اگر واقعی آپ کا مقصد بیوی کو خطاب کرنا اور طلاق دینا نہیں تھا، تو طلاق واقع ہوگئی ، اس

<sup>(</sup>۱) "ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ، ولو عبدا أو مكرها أو هازلا" (الدر المختار على هامش رد المحتار : ٣٨٨ - ٣٣٨) محقى ـ

کے باوجودا گرساتھ رہیں تو پوری زندگی معصیت میں گزرے گی ،اس لیے جو تچی بات ہواس پر قائم رہنا جائے۔والله اعلم ۔

# ازراہ انتقام بیٹے سے طلاق کے لیے اصرار

موڭ: - {1679} عمر کے والد نے عمر کو اپنی سیم می اسے چشمک کی بنیاد پر بہاصرار طلاق دینے کو کہا اور ایک طلاق نامہ کھے دیا ، عمراس کی ایک نقل کر کے اپنی بیوی خولہ کو طلاق نامہ بھیج دیا ، انتقاما اس کا سیم کی کرکوجس کی زوجیت میں عمر کی بہن ہے ، طلاق پر مصر ہے ، اب اگر وہ والد کے اصرار پر طلاق دید ہے تو کیا تھم ہے؟

(عتیق الرحمٰن ، بارکس ،حیدرآ باؤ)

جو (رب: - طلاق شریعت میں نہایت ناپندیدہ چیز ہے، حضور ﷺ نے اسے تمام جائز چیز وں میں بدتر قرار دیا ہے، (۱) اس لئے اس وقت تک طلاق دینا گناہ ہے جب تک کسی وجہ سے وہ ناگزیر نہ ہوجائے ،ای طرح عمراور بکر کے باپ کا اپنے اپنے بیٹے سے طلاق دلانے پر اصرار نہایت شنیج ، بدترین اور ناپندیدہ عمل ہے اور مناسب ہے کہ جب ایک سے بی خلطی پیش آ چکی ہے تو دوسرا اس گناہ پر اصرار نہ کرے ، البتہ طلاق دیدی جائے تو طلاق بہر حال واقع ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>۱) "قال عليه السلام ابغض الحلال إلى الله الطلاق" (سنن أبي دائود: ۲۹۲/۱، أبواب الطلاق مستدرك حاكم: ۲۱۳/۲، گبواب الطلاق مستدرك حاكم: ۲۱۳/۲، كتاب الطلاق مستدرك حاكم: ۲۱۳/۲، كتاب الطلاق) محلى -

# طلاق میں نام کی غلطی

مول :- (1680) ایک فخص نے اپی زوجہ عسری سلطانہ کواسری نام سے ایک خط کے ذریعہ طلاق لکھا، پہلے ایک طلاق لکھا، پھر اس نے اپنے والدین کے یہاں ایک خط لکھا جس میں اسری پردوطلاق کا ذکر ہے اس کا شرعا کیا تھم ہے؟

جو (ب: - اگر مذکوره هخص نے عسکری سلطانه کوطلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا،تو طلاق واقع نہیں ہوئی، چنانچے علامہ ابن نجیم مصریؓ لکھتے ہیں:

> "رجل قال امرأته ، عمرة بن صبيح طالق و امرأته عمرة بنت حفص ولانية له ، لا تطلق امرأته "(۱)

اوراگراس کے طلاق دینے کا ارادہ تھا اور سہوا دوسرا نام کہہ دیا ، یا لکھ دیا تو طلاق واقع ہوجائے گی ، فناوی عالمگیری میں ایسی مختلف صورتوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھا گیا ہے :

> "فإن نوى طلاق امرأته فى هذه الوجوه طلقت امرأته"(٢)

طلاق کونکاح برمعلق کرنے کے بعداس سے بیخنے کا حیلہ مولان-{1681} کیا فرماتے ہیں علاء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں:

البحر الرائق:۲/۳/۲ـ

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية :۱/۲۵ـ

مسمی زید نے اپنے اوپرایک کام کے نہ کرنے کی قتم کھائی ہے، اور ساتھ میں بی بھی کہا کہ'' خدا کی قتم میں آئندہ ایسا کام کروں تو جب میں نکاح کروں ، میری بیوی کوطلاق'' (جب میں نکاح کروں یا جب میرا نکاح ہو، الفاظ برابر یاد نہیں ہے، غالب بیہ ہے کہ جب میں نکاح کروں کہا ہے) کھر زید سے وہ کام سرزد ہوگیا ، پھر زید نے اس کام کے نہ کرنے پر پختگی کے لئے وہی جملہ استعال کیا کہ'' خدا کی قتم میں آئندہ ایسا کام کروں تو جب میں نکاح کروں میری بیوی کو میں آئندہ ایسا کام کروں تو جب میں نکاح کروں میری بیوی کو میں آئندہ ایسا کام کروں تو جب میں نکاح کروں میری بیوی کو میں آئندہ ایسا کام کروں تو جب میں نکاح کروں میری بیوی کو جب نیسان تک کہ تقریبا چھ بار ایسا مواہے ، زید اس وقت نادانی کی وجہ سے یا جوش میں آگر ایسا کہہ چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ قسمیں اور معلق طلاقیں کر چکا ہے ، اور اپنے اوپر چھ سے بی تو وہ شادی کیسے کرسکتا ہے؟ جہد جیسے بی نکاح ہوگا ، طلاق پڑ جائے گی۔

مزید بید کہ موصوف زید نے اس مسئلہ کے علاوہ بیجی کہہ رکھا ہے کہ'' میں پانچ سال سے پہلے نکاح کروں تو میری بیوی کوطلاق ،اوراگر میں کسی وقت بھی شادی کے بعد سسرال میں رات گذاروں تو طلاق'' اب گویا جملہ آٹھ معلق طلاقیں زید نے اپنے او پرلا گوکر لی ہیں ،ان کا سیجے حل کیا ہو؟

( عبد الرحمٰن جميل )

جمو (ب: - جوصورت آپ نے تحریر کی ہے وہ بڑی آ زمائش اورا ہتلاء کی صورت ہے، اور آئندہ اس سے احتر از بہت ضروری ہے، زید کا بیہ کہنا کہ'' اگر میں کسی وقت بھی شادی کے بعد سسرال میں رات گذاروں تو طلاق'' سے بالا تفاق طلاق واقع نہیں ہوگی ، باقی پانچ طلاقیں چونکہ نکاح کے ساتھ مشروط ہیں ،اس لئے احناف کے نز دیک بیطلاق واقع ہوجائے گی ،فقہاء حنفیہ نے اس کے لئے بیرحیلہ بتایا کہ کوئی اور شخص بہ حیثیت فضولی اس کا نکاح کردے ،اور نکاح کے بعداس مرد کو نکاح کی اطلاع دے اور وہ زبان سے نکاح کی قبولیت کا اظہار نہ کرے ، بلکہ خاموثی ہے اس کا مہریا اس کا بچھ حصہ اواکر دے ،اس طرح بیٹملا نکاح پر قبولیت کا اظہار ہوگا ، اور نکاح بھی درست ہوجائے گا ،طلاق بھی واقع نہ ہوگی ۔ (۱)

ویسے امام شافعی اور امام احمر کے نزدیک اجنبی عورت کواگر نکاح کی شرط کے ساتھ بھی اگر تکاح سے پہلے طلاق دی جائے تو بیطلاق معترنہیں ہوگی۔(۲) امام مالک کے نزدیک بھی اگر کسی خاص عورت کی شخصیص کے بغیر کہا جائے ''میں جس سے نکاح کروں اس پرطلاق واقع ہو'' تو بیطلاق غیر معتبر ہے، اور ایسی طلاق واقع نہیں ہوگی ''إن عم المطلق جميع النساء لم ملذ مه ''(۳)

چونکہ نکاح انسان کی ایک طبعی اور شرعی ضرورت ہے ،اگراس کے لیے کوئی صورت نہ ہو اور حیلہ اختیار کرنے میں بدنا می اور بد گمانی کا اندیشہ ہوتو ضرور ثا زید کے لئے اس مسئلہ میں حضرات ائمہ ثلاثہ کی رائے پڑمل کر لینے کی گنجائش ہے۔

### وعدهٔ طلاق، طلاق کا اختیار دیناتہیں ہے

مول :- (1682) (خلاصة سوال) زيد نے ايک تحرير لکھ کرا پی بيوی ہندہ کوديا، جس ميں بيفقرہ تھا" ميں ہندہ کوحق ديتا ہوں کہ وہ طلاق حاصل کرے اور ميں بغير رکاوٹ کے طلاق دے دوں گا"اس بنياد پر ہندہ نے اپنے پرطلاق واقع

<sup>(</sup>۱) رد المحتار: ۲۷۳/۵،مطلب: قال: كل امرأة تدخل في نكاحي كذا - محقى -

<sup>(</sup>٢) و كي شرح المهذب : ١٥١/٥٥ الفقه الإسلامي و أدلته : ١/٢٥٦ -

 <sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي و أدلته : ١/٢٥٦ ـ

کرلی اوراس کا اصرار ہے کہ جب شوہر نے اس کوطلاق کا تحریرا حق دے دیا تو وہ اس کو واقع کر نے کا اختیار رکھتی ہے تو کیا واقعی اس تحریر کی بنیاد پر اس کو اپنے پر طلاق واقع کر لینے کا حق حاصل ہے؟ کیا زید کے طلاق نہ دینے کے باوجود وہ اپنے کو وظیفہ کر وجیت سے کنارہ کش رہنے پر مجبور کر سکتی ہے اور خود کو مطلقہ گردان سکتی ہے؟

جو(ب:- (الف) ہندہ اپنے آپ پرطلاق واقع کرنے کا حق نہیں رکھتی ،اس کئے کہ زید کا بیفقرہ کہ'' ہندہ کو میں حق دیتا ہوں ، وہ طلاق حاصل کر لے اور میں بغیر رکاوٹ کے طلاق دیدوں گا'' حق طلاق کی حوالگی نہیں ہے ، بلکہ صرف طلاق کا اختیار دینے کا وعدہ ہے۔ (ب) چونکہ وہ بیوی برقرار ہے ،اس لئے اس کا خود کو وظیفۂ زوجیت سے علیحدہ رکھنا نشوز اور شوہر کی نافر مانی ہے۔

#### أيك خاص صورت ميس طلاق كامطالبه

موڭ:-{1683} كيا فرماتے ہيں علماء دين اس مئلہ كے بارے ميں:

ایک لڑکی جس کی عمر ابھی کارسال ہے، اس کا نکاح
ایک عاقل و بالغ لڑکے سے ہوا، یہ دونوں میاں بیوی ایک ماہ
مریوم ساتھ رہے، اب صورت حال بیہ ہے کہ لڑکی والوں کے
بہ قول لڑکی اب تک باکرہ ہے، جب اس بنیاد پرلڑکے سے
طلاق کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ لڑکی تعاون نہیں کرتی،
چنا نچہ لڑکے کا میڈیکل معائنہ کرایا گیا، اور معائنہ لڑکی والوں
ہی کے ذریعہ کرایا گیا، لڑکا اس معائنہ کے مطابق تندرست لکلا،

کیکن لڑکی والے بہر حال اب تفریق ہی چاہتے ہیں ، نکاح کے وقت لڑکے نے پانچے تولہ سونا کا زیور بہ طور مہر لڑکی کو دیا تھا ، چنا نچہ سیاہ نامہ میں صراحت ہے کہ مہر معجل بہ صورت سونا اواکر دیا گیا ، البتہ لڑکے کے ایک عزیز نے مزید دو تولہ سونا بہ طور چڑھا والڑکے کو دیا ، بہر حال اس صورت کے سلسلہ میں درج ذیل سوالات کے جواب مطلوب ہیں :

(الف) ان حالات مين شرعاطلاق وتفريق كاكياحكم

?~

(ب) اگراڑ کے نے طلاق دی تو مرد وعورت کے کیا حقوق ہوں گے؟ اور جب لڑکی باکرہ ہے تو کیا وہ نصف مہرکی ہیں مستحق ہوگی؟ (مجمع عبدالقدیر، میر عالم منڈی)

<sup>(</sup>١) البقرة :٢٢٩ـ

﴾ ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے ،تو بہتر ہے ،اگر فریقین اس کے لئے تیار نہ ہوں تو بہتر طریقہ پر ﴿ ﷺ علا حدگی ممل میں لائی جائے۔

(ب) اگر مرونے طلاق دی تو مذکورہ صورت میں جب کہاڑ کا مہرا داکر چکا ہے،عورت صرف نفقهٔ عدت کی حق دار ہے، الرکی کے باکرہ ہونے کی وجہ سے ممل کی بچائے نصف مہر کاحق ہمیں ہوگا ، جب میاں بیوی کے درمیان خلوت ہو چکی ہوتو خواہ جنسی اتصال نہ ہوا ہوعورت ﴾ پورے مہر کی حق دار ہے ،طلاق کے بعدعورت برعدت گذارنا واجب ہوگا ،عدت کے بعدا ہے ﷺ حق ہے کہ اگروہ جا ہے تو دوسرا نکاح کرلے۔

طلاق برمرتب ہونے والے احکام

بوڭ: -{1683}انيس نے اپنی بيوی کوطلاق بائن دے دی، ایسی صورت میں کیا کیا شرعی احکام مرتب ہوں گے، اورکوٹر کے کیاحقوق ہول گے؟ واضح ہو کہز وجین کے چند کم عمر لڑ کے اورلڑ کیاں بھی ہیں۔(عابدہ خانم ،ٹولی چوکی ،حیدرآ باد) جو (ب: - جب انیس نے کوثر کوطلاق دے دی اور وہ بائنہ ہوگئی تو:

(الف) انیس پراس کا نفقہ تاعدت واجب ہے،(۱)اور جوان عورت کی عدت اگر حاملہ نه ہوتو تین حیض اور حاملہ ہوتو ولا دت تک ہے۔ (۲)

(ب) اس کا دین مبراورتمام سامان جہیز واپس مل جانا جا ہے۔ (m)

(ج) جب تک وہ کسی ایسے مخص سے نکاح نہیں کرتی جو بچوں کے لئے اجنبی ہو، بچوں

رد المحتاد:۵/۳۳۳، مکتبه ذکریا، دیوبند-مرتب\_

<sup>﴿</sup> المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ﴾ (البقرة:٢٢٨) ﴿ و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ﴾ (الطلاق :٣) مرتب-

<sup>(</sup>٣) فقه السنة :٢٤٤/٢عثي\_

﴾ کی پرورش کاحق اسے حاصل ہوگا ،لڑ کا سات برس کی عمر تک اورلڑ کی بالغ ہونے تک ماں کے ﴾ پایس رہے گی۔(۱)

(د) بچول كانفقه محمدانيس كوادا كرنا موگا\_(٢)

(ہ) جب تک بچے مال کی پرورش میں رہیں گے اس وفت مال کواس پرورش کی اجرت باپ کوا داکرنی ہوگی ، (۳) ٹالٹوں کوفریقین کے حالات دیکھ کر گذراوقات کے لئے مناسب رقم متعین کردینی جاہئے۔

(و) اگر ماں کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، جہاں وہ بچوں کے ساتھ رہ سکے تو باپ پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لئے ایسے مکان کا انتظام کرنے جہاں ماں بچوں کے ساتھ رہائش اختیار کرسکے۔ درمختار میں ہے:

" (و تستحق) الحاضنة (اجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة) لأبيه وهي غير اجرة ارضاعه ونفقته كما في البحر عن السراجية ، خلافا لما نقله المصنف عن جواهر الفتاوى وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر

<sup>(</sup>۱) "الأم و الجدة أحق بالجارية حتى تحيض " (الهداية: ۳۵/ ۳۵۸)، اگرال نے دوسرى شادى اليے مردے كرلى جو بچول كے ليے بالكل اجنى مو، تو حق حضانت ساقط موجاتى ہے۔ " و الحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرم " (رد المحتار :۲۳۹/۲، ط: مكتبدر شيديه، كوئه، پاكتان) اوراس كے بعد تق حضانت كاذمه نائى پر موتا ہے۔ " فيان لم تكن له أم فأم الأم أولى مسن أم الأب "(الهداية: ۳۳۳/۲) البتہ جب دوسرا نكاح بھی ختم موجائة و تق حضانت عورت كی طرف لوث آتی ہے۔ " و من سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية " (الهداية: مرسم/۲) مرتب ۔

<sup>(</sup>r) "و نفقة الأولاد الصغار على الأب" (الهداية :٣٣٣/٢) مرتب

<sup>(</sup>٣) الهداية :٣/٣٢٠ يحثى\_

المحيط سئل أبو حفص عمن لها امساك الولد و ليسس لها مسكن مع الولد فقال على الأب سكن لهما جميعا و قال نجم الأئمة المختار أنه عليه السكنى فى الحضانة "(۱)

## اگرشو ہر کوطلاق کا اقرار ہو

مون: - (1684) الف نے ایک نومسلمہ سے شادی
کی ، دو ہے ہیں ، عورت بد کرداری کی وجہ سے علی ہ ہوگئ ،
طلاق نامہ پر چار پانچ مسلمانوں کے دستخط ہیں ، زرم ہرادا کردیا
گیااورنفقہ بھی بہذریعہ منی آرڈرعدت کی مدت کا ادا کردیا گیا،
یہ سب لینے تک عورت خاموش بیٹھی رہی ، پھر وہ کی کے
سکھانے پر پولیس سے رجوع ہوئی ، پولیس کہ رہی ہے کہ
طلاق نہیں ہوئی ، نیز اس طلاق نامہ پرنوٹری کے ذریعہ طلف
نامہ بھی تیار کیا گیا، آیا یہ طلاق ہوئی یانہیں؟

(خواجهانور، آصف آباد)

جو (كب: - الف نے طلاق دے دى ہے اورخودا سے طلاق د ہے كا اقرار ہے، تو طلاق واقع ہو چكى ہے، پوليس كا بير كہنا كہ طلاق واقع نہيں ہو كى غلط اور اپنے حدودا ختيار سے تجاوز كرنا ہے، البتہ اگر تين طلاقيں نہ دى گئى ہوں تو دوبارہ نكاح كى گنجائش ہے، نيزيہ بات بھى قابل توجہ ہے كہنومسلمہ كو خاص طور پر طلاق د ہے ميں احتياط برتن چاہئے ، كيونكہ اس سے اس كے كفر كى طرف واپس ہوجانے كا انديشہ ہوتا ہے ، نيز اخلاق و كردار كے بارے ميں سن سائى بات پر

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۲۲۰/۵؛ باب الحضانة محشى ـ

مجروسہ نہیں کرنا چاہئے جب تک کہ مناسب تحقیق نہ ہوجائے ، کیونکہ بہت می باتیں جومشہور ہوجاتی ہیں ،ان کی حقیقت افواہ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے ، یہاں تک کہ خودرسول اللہ ﷺ کی زوجہ محتر مہام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں منافقین نے ایسی باتیں مشہور کردیں کہ بعض مخلص صحابہ ﷺ بھی اپنی سادہ لوحی میں غلط نہی کا شکار ہوگئے۔(1)

#### حامله عورت كوطلاق

سوڭ:- {1686} كيا حامله عورت كوطلاق دى جاسكتى ہے اوراگردى گئي تو كيا طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ (محمد غوث الدین قدیر، کریم نگر)

جمو (رب: - ہندوستان کے ماحول میں طلاق عورت کے لیے بخت ایذ ارسانی اوراس کی زندگی کو برباد کرنے کا باعث ہے،اس لیے کسی مجبوری اور سنجیدہ فیصلہ کے بغیر حاملہ ہویا غیر حاملہ، طلاق دینا گناہ ہے، تا ہم اگر دے دی جائے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے،ایسانہیں ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق واقع نہ ہو۔

> " و أما شرطه على الخصوص فشيئان أحدهما قيام القيد في المرأة نكاح أو عدة "(٢)

## صرف نیت سے طلاق واقع نہیں ہوتی

موڭ: - {1687} زيد اپني بيوى كوطلاق دينا چاہتا ہےاوراس نيت كے تحت وہ يہ عہدا ہے آپ سے كرليتا ہے كہ اگر وہ چار مہينے يا اس سے زيادہ اپني بيوى سے كسى قتم كے

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، صديث تمبر: ١٣١٣، باب حديث الإفك-مرتب-

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية: ۱/۳۳۸

از دوا جی تعلقات ندر کھے، تو خود بہ خود طلاقی بائن ہو چکی؟ کیا اس کی بیوی اس کے نکاح میں شامل ہے؟ نیز یہ بھی کہ زید نے کسی کتاب میں ایلاء کے بارے میں بھی پڑھا ہے، تو کیا بغیر اقرار کے صرف دل میں طلاق کی نیت کر کے ایساعمل کرنے سے طلاق واقع ہوئی یانہیں؟ کیوں کہ کسی بھی چیز کا انحصار نیت پر ہوتا ہے؟

جو (ب: - شریعت میں بعض امور وہ ہیں جو محض نیت اور ارادہ سے وجود میں آ جاتے ہیں، گویا وہ قلب کے فعل سے متعلق ہیں، اور بعض امور اعضاء و جوارح کے ذریعہ وجود پذیر ہوتے ہیں، نکاح وطلاق بھی ان معاملات میں سے ہیں، جو زبان کے ذریعہ وجود میں آتے ہیں، اس کے لیے دل کا ارادہ کافی نہیں، اس لیے محض نیت کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، ایلاء کے لیے بھی دل کا ارادہ کافی نہیں، بلکہ زبان سے ترک تعلق کے عزم کا اظہار، نیز حفیہ کے فیزد یک اس رقتم کھانا بھی ضروری ہے:

" و أما ركنه فهو اللفظ الدال على منع النفس عن الجماع في الفرج مؤكداً باليمين بالله تعالى الخ "(۱)

اس لیے جوصورت آپ نے کھی ہےاس میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔

# طلاق کے بارے میں ایک غلط ہی

موڭ: - {1688} سيد سمجھتا ہے كہ طلاق عدالت ميں بولنے ہے ہی ہوتی ہے، گھر میں طلاق بولنے سے طلاق نہیں ہوتی ، كيا يہ ہے؟ (محمد صادق ،مہدى پیٹم)

(۱) بدائع الصنائع :۳/۳۳-

جو (رب: - شریعت میں طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے ، وہ طلاق واقع کرنے میں گیا ہے ، وہ طلاق واقع کرنے میں گیرالت کامختاج نہیں ہے ،اس لیے گھر میں طلاق دینے سے بھی طلاق پڑجاتی ہے ، ہاں!اگر گی عورت مرد کے ظلم کی وجہ سے اس سے نجات چاہے اور شوہر طلاق دینے کو تیار نہ ہو،تو چوں کہ گیورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے ، اس لیے وہ قاضی کے ذریعہ ہی اپنا نکاح فنح کے خراعہ ہی اپنا نکاح فنح کے کرائے ہے۔

كيابرچلنى سے نكاح ختم ہوجا تا ہے؟

مول :- (1689) شوہر لوگوں کی اطلاع پر اچا تک این گار آیا، اس حال میں کہ ابھی اس کی بیوی کا آشانگل رہا تھا ، اور عورت نامناسب حالت میں تھی ، شوہر پولیس سے رجوع ہوکر میڈیکل رپورٹ حاصل کرنا چاہتا تھا ، لیکن کچھ لوگوں کے سمجھانے پر بچوں کی رسوائی کوسامنے رکھتے ہوئے خاموش ہوگیا، سوال ہے ہے:

(الف) کیا ایسے مواقع پر میڈیکل رپورٹ بہ طور ثبوت کے لی جاسکتی ہے؟

(ب) کیازنا کی وجہ سے عورت شو ہر کے نکاح سے نکل

عتی ہے؟

(ج) کیایہ عورت شوہر کے ساتھ حج کے لیے جاسکتی ہے؟ (سلمہ خاتون ، یا قوت پورہ)

جو (كب: - مسلمانوں كے ساج ميں اليى باتوں كا پيش آ نانہايت ہى شرمناك اور افسوس ناك ہے، اصل ميں پہلے سے بے احتياطى، غيرمحرموں كى آمد ورفت اور گفتگو وہنمى غداق وغيرہ، به تدريج انسان كو دام گناہ ميں پھنساديتا ہے، جب بھى شريعت كى حدود سے باہر قدم

﴾ رکھا جائے ،تو ضرورانسان ٹھوکر کھا تا ہے ،اسی لیے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا جا ہے ، بہر حال! ﴾ سوالات کے جوابات اس طرح ہیں :

(الف) میڈیکل رپورٹ جُوت شرع کے لیے کافی نہیں ہے،اس کی وجہ ہے جب کی عورت کے بارے میں برائی کی بات مشہور ہوجائے تو یہ اس کے بچوں کے لیے بھی رسوائی کا باعث بنتا ہے اور بیار ذہنوں کو بعض اوقات اس سے جرم کا حوصلہ ملتا ہے،اس لیے اس سے مکوت ہی بہتر ہے، ہاں اگر عورت کی اصلاح کی تو قع نہ ہواور دل میں نفرت گھر گئی ہو، تو ایسے مواقع پرطلاق دینے کی گنجائش ہے۔

(ب) ال عمل كى وجه سے آپ سے آپ نكاح ختم نہيں ہوتا، بلكہ طلاق يالعان كى صورت ميں ہى نكاح ختم ہوتا ہے۔

جوں کہ وہ اس کے نکاح میں ہے،اس لیے وہ ان کے ساتھ جج میں جاسکتی ہیں، ویسے بھی جج گناہوں کے لیے کفارہ ہے،اگر جج کرلیں تو بہتر ہے۔واللہ غفورالرحیم۔

طلاق کی دھمکی

مون: - (1690) میرے ایک دوست کی شادی کو تقریراً چارسال کاعرصہ گزر چکا ہے، دونوں میں محبت بھی ہے اور بحث و تکرار بھی ہوتی رہتی ہے، میرا دوست بیوی کو خاموش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تب تم راستہ پر آؤگی، اس طرح کا جملہ وہ بار بار کہہ چکا ہے، تو کیااس سے طلاق واقع ہوجائے گی؟

(محمد مظہر خاں ، پٹن چرو)

جو (ب: - طلاق ماضى ، ياحال كے صيغه سے واقع ہوتى ہے، جيسے كہم ميس نے تجھے

ﷺ طلاق دی، یاطلاق دے رہاہوں ،اگر کہے کہ طلاق دے دوں گا ،تو آئندہ طلاق دینے کا وعدہ ہے،نہ کہ فی الحال طلاق دینا،اس کیے اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی ، (۱) کیکن آپ ا ہے دوست کو سمجھا کیں ، کہ اس طرح بار بارطلاق کی دھمکی دینا گناہ کی بات ہے ، کیونکہ کسی شرعی مجبوری کے بغیرطلاق دینامعصیت ہے اور بار باریہ کہنا کہ میں فلاں گناہ کرگز روں گا، بجائے خود ا گناہ ہے، پھراس میں بیوی کی ایذاءرسانی بھی ہےاور پیجھی گناہ ہے ،اگر کوئی اختلاف پیدا ، ہوجائے تویا تو بیوی کوسمجھایا جائے ، یاز وجین کسی عالم کے پاس معاملہ رکھ کراہے طل کرائیں ، ہار و المال کی و ممکی دینے سے اندیشہ ہے کہ بھی طلاق دینے کی نوبت آ جائے ،تو پھر بعد میں كي بجيتاوا هو گااوراس ير بجه فائده نه هوگا\_

كياطويل عرصه سے ترك كلام سے طلاق واقع ہوجائے گى؟

موڭ: - {1691} مارے ایک دوست این اہلیہ سے تقریا تمیں سال سے دور ہیں اور بھی زبان سے طلاق نہیں دیت، ات لیعرصه تک عورت سے دورره کرزندگی گزارنے والے خال صاحب بھی ضرورت بڑنے پرائی اہلیہ سے بات چیت کر سکتے ہیں کہبیں؟ (محدرجیم الدین مشیرآباد)

جو (ب: - میال بیوی کی علاحد گی جار ہی صورتوں میں ہوسکتی ہے، یا تو شو ہرطلاق دے دے، یا عورت خلع کی پیش کش کرے اور مرد اسے قبول کر لے ، یا قاضی شریعت زوجین کے درمیان تفریق کردے، یا کوئی ایسی بات پیش آ جائے ، جومیاں بیوی کے درمیان حرمت کی دیوار فی کھڑی کر دے اور وہ ایک دوسرے کے لیے محرم کے درجہ میں ہوجا کیں مجھن طویل مدت تک ایک دوسرے سے بے بعلقی کی وجہ ہے رفعة ' نکاح ختم نہیں ہوتا ہے، نیز بیوی کواس طرح معلق (۱) "و لو قال: أردت طلاقك لا يقع" (الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى ینا کرچھوڑ دینا گناہ کبیرہ اورعنداللہ سخت جوابد ہی کا باعث ہے، آپ کے دوست کو نہ صرف اپنی پیوی سے بات چیت کرنی چاہئے، بلکہ ان کی جانب سے جوظلم وزیادتی ہوئی ہے،اس کے لیے اللہ کے سامنے تو بہ کرنی چاہئے،اوراپنی بیوی سے بھی معذرت خواہ ہونا چاہئے،و باللہ التو فیق۔

#### حالت جنون میں طلاق

مو (ان: - (1692) بھے جنون کا عارضہ ہے ، جس کا دورہ وقا فو قا پڑتا رہتا ہے ، ای دوران میں نے اپنی ہوی کو تین طلاق دیدیا،لوگ بھے ہے کہتے ہیں کہتم نے تین طلاق دیدیا،لوگ بھے ہے کہتے ہیں کہتم نے تین طلاق دیا ہوں کہتے ہیں کہتم نے تین طلاق دیا ہوں کہ کھے تو یاد بھی نہیں ،کیا اس صورت میں بھی میری ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی؟ (محم عمران خال ، بنڈلہ گوڑہ)

ہو (اب: - طلاق واقع ہونے کے لئے ضروری ہے کہ طلاق دینے والا ہوش وحواس کی حالت میں ہو، جنون کی حالت میں دی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ،امام ابوالحسن قد ورک کھتے ہیں:

ایسے علی اورک کے لئے میں دی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ،امام ابوالحسن قد ورک کھتے ہیں:

یقع طلاق الصبي والمجنون والنائم " (۱)

لہذا صورت مسئولہ میں — اگر سوال درست اور سچائی پڑئی ہے — طلاق واقع نہیں ہوگی اورآ ہے کی ہوئی آ ہے کی زوجیت میں باتی رہے گی ۔



# طلاق رجعی ہے متعلق احکام

#### رجعت كاطريقه

موڭ:-{1693} اگر غلطی سے زبان سے طلاق نکل جائے تورجوع کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ (سکندر علی آباد)

جو (ب: - اگر ہوی کو مخاطب کر کے یا اس کی طرف منسوب کر کے ایک دفعہ طلاق دی جائے تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور لوٹانے کی گنجائش باتی رہتی ہے ، لوٹانے کا بہتر طریقہ سے کہ دوشخص کو گواہ بنا کر کے کہے کہ میں نے اپنی بیوی فلاں بنت فلاں کولوٹا لیا ، یا خود بیوی کو دو گواہوں کے ساتھ کوئی خود بیوی کو دو گواہوں کے ساتھ کوئی جمعی حرکت کرگذر سے جو کسی مرد کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہی جائز ہوتی ہے اور اس سے حرمت مصاہرت واقع ہوجاتی ہے ، تو اس سے بھی رجعت ہوجاتی ہے ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) "و ندب الاشهاد عليها بأن يقول لاثنين من المسلمين اشهداني إني قد و المعتدد الله الله الله الله المعتدد الله المعتدد الله المعتدد ا

طلاق رجعي

سون ایک عورت کو گواہ بنا کرایک مرتبہ طلاق کے الفاظ نکالا، دوران ایک عورت کو گواہ بنا کرایک مرتبہ طلاق کے الفاظ نکالا، صرف اور صرف ایک مرتبہ طلاق کہا، ایک عورت جو درمیان میں کھڑی تھی ، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ گواہ رہیں، میں نے آج سے ان کو طلاق دے دیا، لیکن اب ہم دونوں ایک ساتھ از دواجی زندگی گذارنا چاہتے ہیں، اس صورت میں کیا تھم ہے؟

جو (ب: - آپ نے سوال میں جس طلاق کا ذکر کیا ہے، اس سے ایک طلاق رجعی پڑگئی ، ایک طلاق رجعی کے بعد عدت (تین حیض) گذرنے سے پہلے آپ ہیوی کو لوٹا سکتے ہیں ، لوٹا نے کا طریقہ ہیہ ہے کہ یا تو زبان سے کہہ دیں کہ میں نے اپنی ہیوی کو لوٹا لیا، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اور اس پر دومر دول کو گواہ بنالینا چاہئے ، جو ضرورت کے وقت کام آئیں یا آپ اس کے ساتھ کو کی الی حرکت کرگذریں جو ہوی ہی کے ساتھ کی جاستی ہے، جس کی وجہ سے ورت کی مال ، بیٹی حرام ہوجاتی ہے، مثلاً: ہمبستری یا بوسہ وغیرہ لیکن اگر عدت گذر جائے تو پھر با ہمی مال ، بیٹی حرام ہوجاتی ہے، مثلاً: ہمبستری یا بوسہ وغیرہ لیکن اگر عدت گذر جائے تو پھر با ہمی رضا مندی سے نکاح کرنا ضروری ہوگا اور یہ بات بھی یا در کھئے کہ بیوی کو دوبارہ اس وقت لوٹانا والے جب اچھے برتاؤ کے ساتھ رکھنے کا قصد ہو۔ (۱)

تنبيه كى نىت سے طلاق دينا

موڭ: - {1695} ايك شخص عبدالرشيداوراس كى بيوى نصرت سلطانه ميں تلخ كلامى اور جھگڑا ہوا ، دوران جھگڑا عبد

(١) "ومنهاكون المرأة في العدة " (مجمع الأنهر:١/٣٣٢) محى -

الرشیدایی اہلیہ سے یہ کہتے ہوئے باہرنکل گیا کہ" میں نے مہمیں طلاق دے دی" عبدالرشید کی نیت صرف تنبیہ کی تھی ، عبدالرشید کا یہ خیال ہے کہ طلاق پڑگئی ، بیوی حاملہ ہے، آیا عبد الرشید نامیہ خیال ہے کہ طلاق پڑگئی ، بیوی حاملہ ہے، آیا عبد الرشید نفرت سلطانہ سے رجوع کرسکتا ہے؟ شرعی احکامات کیا ہیں؟ (ناظم شرعی کونسل ،محم علاء الدین انصاری ، ایڈوکیٹ)

# ایک طلاق دی ، دوسری مرتبه سی نے منہ بند کردیا

مول :- {1696} زید اور اس کی زوجہ کے درمیان پھھوصہ سے تعلقات ناخوش گوار تھان کودور کرنے کی غرض سے زید کے گھر میں دونوں طرف کے لوگ جمع ہوئے سالے اور بہنوئی کے درمیان دو تین گھنٹوں تک سخت کلامی جاری رہی اس گفتگو کے دوران زید نے اپنی ہیوی کو طلاق دے دیا جس

<sup>(</sup>۱) "يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا سواء كان حرا أو عبدا ، طائعا أو مكرها" (الفتاوى الهندية: /۳۵۳) محمى \_

کی تفصیل ہے ہے کہ زید کا بیان ہے کہ وہ سالوں کی سخت کلامی کی وجہ سے اشتعال میں آکر میں نے ایک طلاق دی، دوسری مرتبہ مکن ہے کہ طلاق کا لفظ نکلا ہولیکن میری والدہ اور ایک دوست نے آکر میرا منہ دباویا زید کے علاوہ دواور احباب جو موقع پرموجود تھے زید کے اس بیان کی تقدیق کررہے ہیں، موقع پرموجود تھے زید کے اس بیان کی تقدیق کررہے ہیں، زید کی بیوی اور ان کے تین سالوں اور ایک صاحب حاضر الوقت کا کہنا ہے کہ زید نے دومر تبہ طلاق دیا اور تیسری مرتبہ کی آواز پر ان کی والدہ نے منہ دبا دیا ان کے علاوہ دواور صاحبین جو گھر کے باہر کھڑے تھے طلاق کی اطلاع س کر اندر ماضل ہوئے اور زید سے اس کی تقدیق چاہی تو زید نے دو طلاق کے بعد تیسری طلاق پر والدہ کے منہ دبانے کا اظہار کیا، طلاق کے بعد تیسری طلاق پر والدہ کے منہ دبانے کا اظہار کیا، لہذا دریا فت طلب امریہ ہے کہ:

(الف) مندرجہ بالا بیان کی روشی میں ہندہ پر کونی طلاق واقع ہوئی، کیااس کے بعد شوہر کورجعت کاحق ہے اور اس کی مدت کیا ہے، بیوی حاملہ ہوتو اس کی بھی عدت ورجعت کی مراحت فرمائی جائے، نیز اگر شوہر رجعت کرنا چاہے اور بیوی بیشر ط رکھے کہ مجھے علا حدہ مکان میں رکھا جائے تو کیا عورت کواس مطالبہ کاحق شرعا حاصل ہے اور کیا شوہر اس شرط کی قبولیت کی صورت میں کوئی تیقن وطمانینت بھی دے سکتا ہے اس کی کیاشکل ہوگی؟

(ب) اگر عورت رجعت پرراضی نه ہوتو خلع کی صورت میں مہر سے دست بردار ہونا پڑے گا ، اور جوڑے کی جورقم

بوقت شادی دینے کارواج ہے اس کو بیوی واپس لے سکتی ہے؟

نیز کیا جہیز کے سامان وغیرہ بھی قابل واپسی قرار پائے گی؟

(ج) ہندہ کے طن سے ایک لڑی تولد ہوئی ہے جس کی عمر تقریبا ڈیڑھ سال ہے اس جدائی کے بعد اس کی پرورش کا حق اگر ماں کو ملے گاتو بچی کے نفقہ کی مقد ار ماہانہ کس قدر باپ کوادا کرنا ہوگا یا اگر باپ خود لڑی کورکھ لے تو اس میں کوئی امر کانع تو نہیں؟

مانع تو نہیں؟

جو (ب: - زید کامند دبانے کے بعد اگر وہ طلاق کا لفظ نہ بول سکا تو وہ طلاق واقع نہیں ہو گی چا ہے نیت طلاق دینے کی رہی ہو،اس لئے کہ مخص طلاق کی نیت (جوطلاق کے تلفظ کے بغیر ہو) طلاق واقع ہونے کے لئے کافی نہیں ہے(۱) لہذا صورت مذکورہ میں زید کی زوجہ پر طلاق رجعی واقع ہوئی ہے،رجعت کی بہتر صورت ہے کہ عدت گذر نے سے قبل دوآ دمیوں کو گواہ بنا کر کہدد کے دمیں نے اپنی زوجہ فلال بنت فلال کو لوٹا لیا ایسا کرنے کے بجائے اگر وہ اپنی زوجہ فلال بنت فلال کو لوٹا لیا ایسا کرنے کے بجائے اگر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کوئی بھی ایسی حرکت کر گزر ہے جو صرف بیوی ہی کے ساتھ کی جاتی ہے تو بھی کا فی ہے۔

زید نے دو طلاق دی ہے یا ایک طلاق چونکہ اس معاملہ میں فریقین کے بیان میں تصاد خیر ہوتا وہ ہوگا ہوں کے بیان میں تصاد خیر ہوتا وہ ہوگا ہوں کے بیان وشہادت پر موقوف ہے تا ہم ایک طلاق دی ہو یا دو

(۱) الهداية:۳/۳۳\_

"إن الله تعالى تجاوز لأ متى عما حدثت به أنفسهاما لم تتكلم به أو تعمل به "(صحيح البخارى، صديث نمبر: ۱۱، ۱۱، ۱۱ باب العتق ، صحيح مسلم، صديث نمبر: ۲۰۲،۲۰۱۰ كتاب الإيمان ، سنن أبي داؤد، باب في الوسوسة بالطلاق ، سنن ابن ماجة : ۱/ ۱/۲۵ باب من طلق في نفسه و لم يتكلم به ، سنن نسائى : ۱/ ۱/۲۸ باب من طلق في نفسه و ركنه اى ركن الطلاق لفظ مخصوص " (الدرالمختار على هامش الرد:

"وركنه اى ركن الطلاق لفظ مخصوص" (الدرالمختار على هامش الرد: مراهم الرد: ۱۳۳۸) هو ماجعل دلالة على معنى الطلاق من صريح او دلالة ألخ" (رد المحتار: ۱۳۳۸، كتاب الطلاق)

ﷺ طلاق ، بہر حال رجعی ہوگی ۔ حاملہ عورت کی عدت ولادت تک ہے ولادت سے پہلے پہلے ﷺ رجعت کی گنجائش ہےاورا گرحمل نہ ہوتو جوان عورت کے لئے عدت کی مدت تین حیض اور نا بالغہ و ﷺ بوڑھی عورتوں کے لئے تین ماہ ہے۔

عورت اس بات كمطالبه مين حق بجانب م كماس كوعلا حده مكان مين ركها جائد - "تجب السكنى لها عليه في بيت خال عن أهله و أهلها إلا أن تختار ذلك " (۱)

البتة تیقن وطمانینت کی کیاشکل ہوگی وہ باہمی معاہدہ ومعاملہ پرموقو ف ہے۔

(ب) رجعت کے لئے بیوی کی رضامندی ضروری نہیں (۲) تا ہم اگروہ طلاق لینے پر

مصر ہےاوراس کا بیاصرارمر د کی ظلم کی وجہ سے ہے توعورت سے واپسی مہریا معافی مہر کا مطالبہ گناہ ہے اور اگر مرد کی ظلم و زیادتی نہ ہو بلکہ بطور خودعورت طلاق جا ہتی ہوتو عورت سے مہر معاف

ہے۔ کرنے کا مطالبہ درست ہے( ۳) سامان جہیز کی نقلہ قیمت کی واپسی شوہر پرواجب ہے، جوڑے

و کی جورقم مردنے لی تھی وہ رشوت کے حکم میں ہے؛ لہذااس کی واپسی واجب ہے۔ (۴)

(ج) لڑکی کے بالغ ہونے تک حق پرورش بصورت علیحدگی ماں کو حاصل رہے گا ،البت

باپ کو وقتا فو قتا ملا قات کا حق حاصل رہے گا ، اور نفقہ کی مقدار گھریلو حالات اور گھریلو معیار زندگی کے لحاظ ہے متعین ہوگی ، شوہر کے گھر میں ایک آ دمی پر اوسطا جورقم خرچ ہوتی ہے وہی

(۱) الفتاوى الهندية: ١/ ٥٥٦ محشى \_

" أما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض" ( بدائع الصنائع :٣٢/٣)

<sup>(</sup>٢) "ولا يشترط فيها رضاء المرأة لانها من شرائط ابتداء العقد لا من شرط والبقاء" (بدائع الصنائع: ١٨١/٣-مطبع بيروت)

<sup>(</sup>٣) "وكره تحريما أخذ شيئ إن نشز و إن نشزت لا و لو منه نشوز أيضا و لو أكثر مما اعطاها "( الدرالمختار على هامش رد:٥/٥٥،باب الخلع)-

و (۱۳۵) اسلامی شادی: ص: ۱۳۵

اس لڑکی کا بھی نفقہ ہوگا ، نیز ایام پرورش میں عورت سابق شوہر سے پرورش کی اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے ، کتب فقہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ (1)

ماں کا اپنی لڑکی کے حق پرورش ہے دست بردار ہونا سیحے نہیں ہے ، اس لئے کہ پرورش صرف ماں ہی کا حق نہیں بلکہ اس لڑکی کا بھی حق ہے ، اور کوئی بھی آ دمی اپنا حق ساقط کرسکتا ہے ، دوسرے کا حق معاف کرنے کا مجاز نہیں ، تا ہم اگر ماں اور نانی اس کے لئے بالکل تیار نہ ہوں تو بایے خودلڑکی کی برورش کرسکتا ہے۔ (۲)

# مطلقہ کے حلال ہونے کے لیے نکاح ثانی کب ضروری ہے؟

سو (ان: - {1697} سنا ہے کہ مطلقہ عورت کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس عورت کا کسی دوسرے مردسے نکاح ہواور وہ اس کو اپنی تصرف میں لائے ، تجھی اس عورت کو پہلا شو ہر دوبارہ اپنے نکاح میں لاسکتا ہے ، کیا بید درست ہے؟ اور ہے تو اس پر کوئی شرعی دلیل بھی ہے؟ کیا بید درست ہے؟ اور ہے تو اس پر کوئی شرعی دلیل بھی ہے؟ (سید فیروز احمدی علوی ،کشن باغ)

جو (رب: - جس عورت کوایک یا دوطلاق رجعی یا طلاق بائن دی گئی ہواوروہ پھراس ہوی
کواپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوتو اس کے لیے بیضروری نہیں کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد کے
نکاح میں جائے اوراس شوہر سے تعلقات کے بعد علیحدگی ہو، پھر پہلاشو ہراس سے نکاح کرے،
لیکن اگر شوہراسے تین طلاق دے چکا ہو، تو الی صورت میں وہ عورت دوسرے مرد کے نکاح میں
جانے اور نکاح کے بعد دونوں میں تعلق قائم ہونے کے بعد ہی شوہراول کے لیے حلال ہوگی ،اور
پر سے مرد کے دور قرآن مجید میں مذکور ہے:

<sup>(1)</sup> و كيم : البحر الرائق : ١٤٩/٣ محفى \_

<sup>(</sup>۲) رد المحتار :۵/۳۵۹–۲۵۸\_مرتب.

﴿ فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَى تَنُكِحَ زَوْجًا غَيْرَه ﴾ (١)

البتة اس كايد مطلب نہيں كہ خاص اس مقصد ہے اس عورت ہے كوئى مرد نكاح كرے كہ نكاح اس مقصد ہے اس عورت ہے كوئى مرد نكاح كرے كہ نكاح اورجنسى اتصال كے بعدوہ اسے چھوڑ دے گا، تا كہوہ پہلے شوہر كے ليے حلال ہوجائے ،ايسا كرنا سخت گناہ ہے،اوررسول اللہ ﷺ نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ (۲)

''زاہدہ کی از دواجی زندگی میرے ساتھ گزرے گی' سے رجعت

شوہرزاہد اور بیوی زاہدہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوگئے، نتیجہ زید نے بیوی کوصر تکے الفاظ سے طلاق دے دیا، ہوگئے، نتیجہ زید نے بیوی کوصر تکے الفاظ سے طلاق دے دیا، عدت گزرنے سے پہلے زید کی زبان سے بہت سے ایسے جملے نکلے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ زید بیوی کور کھنا چاہتا ہے، جیسے یہ کہنا کہ زاہدہ کی از دواجی زندگی میرے ساتھ گزرے گی، میاں کا بیوی کوئی زندگی کی مبارک بادی دینا اور بیوی کا اس کو قبول کرنا اس طرح کے اور بھی اقوال سرز دہوئے جن سے یہی قبول کرنا اس طرح کے اور بھی اقوال سرز دہوئے جن سے یہی

 <sup>(</sup>۱) البقرة :۲۳۰ تحقی ـ

 <sup>(</sup>۲) "عن عبد الله بن مسعود شه قال : لعن رسول الله شه المحل و المحلل له السنن ابن ماجة ، صديث نمبر : ۱۹۳۳) محتى \_

معلوم ہوتا ہے کہ دونوں رشتہ نکاح برقرار رکھنا چاہتے ہیں ، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ ان اقوال وحرکات سے رجعت ہوئی یانہیں؟ کیا زاہرہ دوسرا نکاح کرسکتی ہے؟ اور بچہ کاحق پرورش کیے حاصل ہوگا؟ (پرویز ،ٹولی چوک)

جمو (اب: - اگر کوئی شخص اپنی بیوی کولفظ'' طلاق''کے ذریعہ ایک یا دوطلاق دے دیتو اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے ، طلاق رجعی کا تھم یہ ہے کہ عدت گزرنے تک یعنی جوان عورت ہوتو تین ماہواری پوری ہونے تک شوہر کور جعت کا حق حاصل ہوتا ہے ، (۱) اگر شوہرنے رجعت نہیں کی ، اور یہ مدت ختم ہوگئی تو عورت علا حدہ ہوجائے گی اور اب یہ طلاق طلاق بائن ہو جائے گ

رجعت کے دوطریقے ہیں: قول کے ذریعہ رجعت بعل کے ذریعہ رجعت:
فعل کے ذریعہ رجعت کا مطلب سے ہے کہ مرداس عورت کے ساتھ کوئی الی حرکت
کرگزرے کہ اگر کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیچر کت کرتا تواس کی ماں یا بیٹی اس پرچرام ہوجاتی،
اس کو فقہ کی اصطلاح میں'' حرمت مصاہرت'' کہتے ہیں ، ظاہر ہے کہ بیصورت آپ کے دریا فت طلب مسئلہ میں موجود نہیں۔

قول سے ، جعت کا مطلب یہ ہے کہ شوہرالی بات کے جس سے بیوی کے ساتھ از دواجی رشتہ کو باقی رکھنے کا ارادہ ظاہر ہوتا ہو، جیسے میں تجھے لوٹالیا وغیرہ ، فقہاء نے اس سلسلہ میں ایک لفظ 'و امسکتك ''اور' و امکتك '' بھی ذکر کیا ہے (۲) زاہدا ورزاہدہ کا ایک دوسر ہے کے ساتھ رہنے پر رضا مند ہونا اور نئی زندگی کی مبارک بادد بنا اور قبول کرنا اسی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے کہ شوہرا پنی بیوی کورہنے از دواج سے باہر جانے سے روک رہا ہے ، زاہدہ کا ساتھ رہنے کم تا ہے کہ شوہرا پنی بیوی کورہنے از دواج سے باہر جانے سے روک رہا ہے ، زاہدہ کا ساتھ رہنے

<sup>(</sup>۱) "و إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها" (الهداية :۳۹۳/۲) صلى -

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: ۱۵/۳ في \_

کے لئے شرا نط پیش کرنااور زاہد کا اسے قبول کرناخواہ جن الفاظ میں بھی ہووہ رجعت ہی ہے ، لہذا:

ا) زاہدہ زاہد کے نکاح میں ہے۔

۲) جب تک زاہد طلاق نہ دے دے، یا زاہد کی زیادتی اور حق تلفی ثابت ہونے پر قاضی شریعت زاہدہ کا نکاح فنخ نہ کردے، زاہدہ دوسرا نکاح نہیں کرسکتی۔

۳) اگرزاہداورزاہدہ میں علیحدگی ہوجائے تو لڑکے کاحق پرورش زید کو حاصل ہے، اورلڑ کیوں کا زاہدہ کو،اور جب تک دونوں رشتۂ از دواج میں منسلک ہیں، دونوں مشترک طور پر بچوں کی پرورش کریں گے،اگر دونوں میں تفریق ہوجانے اورزاہدمحسوس کرتا ہو کہان کی بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت زاہدہ کے پاس نہیں ہو سکے گی ، تو اسے قاضی شریعت کے پاس رجوع کرکے اینے دعوی کو ثابت کرنا جا ہے اور دارالقضاء سے جو فیصلہ ہواس پڑمل کرنا جا ہے ۔واللہ اعلم۔

## رجوع کی نیت ہے ہوی کو لینے سسرال جانا

مو (ال: - (1699) محرفضل الله خان ولدمحم اعظم علی خال میں اپنی زوجہ کو بحالت حمل میں مسلسل نافر مانیوں اور بے پردگی کی پاداش میں ایک طلاق دے چکا تھا ، جس کے دوسرے دان زوجہ کے دشتہ دار کے بھائیوں سے ملاقات پر پچھ بحث و مباحثہ کے بعد میں رجوع کرنے کا ارادہ کیا ، تیسرے دن طلاق لوٹانے اور اپنی زوجہ کورجوع کرنے کا ارادہ کیا ، تیسرے دن طلاق لوٹانے اور اپنی زوجہ کورجوع کرنے کی نیت سے اپنی زوجہ کے گھر گیا ، وہاں میر سسرال والے پچھ غنڈے عناصر کے ساتھ مل کر مجھ پر جملہ کئے اور شدید زخمی کردئے ، اب وضع حمل ہو چکا ہے اور ڈھائی ماہ گزر کے ہیں اور وہ لوگ مہرکی رقم

اورسامان کامطالبہ کررہے ہیں۔

﴿ (علی احمد، شاہین نگر، پہاڑی شریف)

جو (ب: - رجعت کے لیے قول یافعل ضروری ہے، جوصورت آپ نے دریافت کی ہے،
اس میں رجعت کے لیے مطلوبہ فعل موجو دنہیں ، لہذا اگر آپ نے زبان سے رجوع کیا، تو وہ آپ
کی بیوی ہے، اور اگر آپ نے زبان کے ذریعہ بھی رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ ولا دت ہوگئ تو اب
وہ آپ کی بیوی باتی نہیں رہی ۔ (۱) البتہ نئے مہر کے ساتھ از سرنو نکاح کر سکتے ہیں، مہر بیوی کاحق
ہے اور اشیاء جہیز کی بھی خودو ہی مالک ہے، اس لئے اگر طلاق کے بغیر بھی بیوی شو ہر سے اپنے ان
حقوق کا مطالبہ کر ہے تو کر سکتی ہے اور شو ہر کو چا ہئے کہ اس کے حقوق ادا کر دے جو شخص نکاح
کرے اور مہرا داکرنے کی نیت نہ ہوتو ایک حدیث میں اس کو زانی قر ار دیا گیا ہے۔ (۲)



<sup>(</sup>۱) "وإذا جاء ت بولد ... انقضت العدة ولا تصح الرجعة "(الفتاوى الهندية : المرجعة "(الفتاوى الهندية : المرجع)

 <sup>(</sup>۲) من تزوج امرأة على صداق وهو لايريد أن يعطى لها به فهو زان ( مجمع النوائد: ۳۸۳/۳)

# طلاق كنابيك احكام

#### الفاظ كنابيه يصطلأق

مولا:-{1700} کمی شخص نے حالت غصہ میں درج ذیل کلمات کہد دیئے تو کیاان سے طلاق ہوجائے گی؟ (الف) تم آزاد ہو، جو جا ہوسو کرلو، (ب) میراتم سے کوئی واسط نہیں، (ج) اپنے مہر کی رقم لواور میکہ چلی جاؤ۔ (محر سکندر شریف، چندرائن گھ)

جو (رب: - بیالفاظ فقہی اصطلاح کے مطابق طلاق کے لئے کنایہ ہیں ،اگر مرد کہتا ہو کہ میری مراداس سے طلاق دیناتھی ،تو طلاق واقع ہوجائے گی ورنڈیں ،ان میں سے پہلافقرہ یعنی ''تم آزاد ہوجو چاہوسو کرو''اس سے اس صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جب اسے عورت کے مطالبۂ طلاق کے جواب میں کہاجائے ،خواہ مرد کہتا ہو کہ اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی:

" إذا قال لامرأته: اعتقتك تطلق إذا نوى أو

دل عليه الحال"(١)

بقیہ کلمات میں چونکہ انکارِ طلاق کے معنی کی بھی گنجائش ہے ، اس لئے اگر عورت کے مطالبۂ طلاق کے جواب میں کہے پھر بھی جب تک مرد طلاق دینے کی نیت ظاہر نہ کرے طلاق واقع نہیں ہوگی۔(۲)

بيوى كۇ'چلى جاؤ'' كہنا

سوڭ: - {1701} میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کے ارادہ سے تین بارغصہ سے اس طرح کے الفاظ کیے کہ '' تم چلی جا وَبَمْ نکل جا وَبَوْ چلی جا' اس کے بعد میر اغصہ ٹھنڈ اہو گیا اور پھر ہم دونوں مل گئے ،ایسی صورت میں طلاق ہوئی یانہیں؟ اور پھر ہم دونوں مل گئے ،ایسی صورت میں طلاق ہوئی یانہیں؟

جو (ب: - ''تو چلی جا''اور''نگل جا'' کے الفاظ فقہی اصطلاح کے مطابق کنا یہ کے الفاظ بیں اورا یسے الفاظ کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ اگر خود بولنے والاشخص اس کا اظہار کردے کہ وہ طلاق کے ارادہ سے ایسے جملے کہہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے طلاق واقع ہوجاتی ہے ، اور یہ طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے ، پھرا یک طلاق بائن ہوجائے کے بعد دوبارہ طلاق کنائی نہیں پڑتی ، (۳) گہذا صورت مسئولہ میں آپ کی بیوی پرایک طلاق بائن واقع ہوگئ ہے ، اوروہ آپ کی بیوی نہیں گہذا سے البتہ اگروہ بھرآپ کی بیوی نہیں ہوئی ہے ۔ اوروہ آپ کی بیوی نہیں گہذا سے تا تھردوبارہ نئے مہر کے ساتھ میاں بیوی کے حیثیت سے زندگی گزارنے کو تیار ہے تو بلاتا خیردوبارہ نئے مہر کے ساتھ دکاح کر سکتے ہیں ۔ (۴)

رد المحتار:۳/۵۵۸\_

<sup>(</sup>۲) الدر المختار على هامش رد المحتار :۳۳/۳-۵۲۸

<sup>(</sup>٣) "ولايلحق البائن البائن " (مجمع الأنهر ١/١٠٠)

<sup>(</sup>٣) "و انتقلى ، وانطلقى كألحقى وفى الحقى برفقتك يقع إذا نوى " (الفتاوى الهندية :ا/٣٤٥)

### طلاق كى حجوثى حكايت

مو (۞:- {1702} كيا فرماتے ہيں علاء دين مسئله ذمل کے مارے میں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوئسی بات پرٹکراؤ ہوجانے کی وجه ہے کہا کہ''آج ہے میرااور تمہار اتعلق ختم ہو گیا' میں آزاد اورتم آ زاد ،تم جو بھی کام کروگی میں کچھٹو کوں گانہیں''اس کے بعد دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار رہے ، چند دنوں کے بعد پھر تکرار ہوگئی ، چنانچہ اس نے ایک تحریر بیوی کولکھا تھا کہ بیوی ڈرجائے ، حالانکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ '' میں نے تم کو طلب کیا''لیکن اس نے بیوی سے کہا کہ'' دیکھومیں نے اس میں طلاق لکھ دیا ہے ، اب سے میرے اور تمہارے درمیان تعلقات ختم ہو گئے ہیں ، میں نے تین بارلکھ دیا ، اب دیکھو رونے سے فائدہ نہیں ،طلاق تو ہوگئی''، جب وہ زیادہ رونے کگی تو اس نے کہا کہ'' میں نے طلب لکھا تھا ،طلاق کی بات میں نے بوں ہی کہا، ڈرانے کے لئے جھوٹ کہا''اس کے بعد دونوں ساتھ رہنے لگے ہیکن چندروز کے بعد دوبارہ تکرار ہوگئی تواس نے بیوی سے کہا کہ "میں نے تم کوایک طلاق دی"اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا ، یعنی دونوں ساتھ رہنے گئے ، جب لوگوں ہے معلوم ہوا کہ طلاق پڑ گئی ہے تو اس کے بعد دونوں الگ رئے گئے، — اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیاوہ تشخص اپنی بیوی کولوٹا سکتا ہے ، اور بیوی پر کتنی طلاق اور کس نوعیت کی طلاق وا قع ہوئی ؟—— واضح ہو کہاس مخص کا اس

بات پراصرار ہے کہ'' میں نے پہلے کنائی جملے میں کبھی بھی طلاق واقع کرنے کی نیت نہیں کی تھی ، اور اخیر میں بھی ایک طلاق جوواقع کی گئی ، وہ بھی صرف ڈرانے کے لئے'' چونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایک طلاق کے بعدر جعت ہو عتی ہے ، اس لئے اس نے ایک طلاق دی تھی ، تا کہ بیوی کوخوف بھی پیدا ہو ، اور وہ رجعت بھی کرلے۔ (سیدعبدالقدوس ، بھارت ڈرسس)

جو (ب:- (الف) ''میرااورتههاراتعلق ختم ہوگیا، میں آ زاداورتم آ زاد،تم جو بھی کام کروگی میں ٹوکوں گانہیں'' یہ کنا یہ کے الفاظ ہیں،ان سے اس وقت طلاق واقع ہوتی ہے، جب بولنے والے کی نیت طلاق دینے کی ہو، یا پہلے سے میاں بیوی میں طلاق کی بات چل رہی ہو،اس لئے جب شوہر کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔(۱)

(ب) جب اس نے تحریر میں لکھا''میں نے تم کوطلب کیا''اور بیوی سے جھوٹ کہا کہ ''میں نے اس میں طلاق لکھ دیا ہے'' جیسا کہ مستفتی نے میر ہے سامنے شم کھا کر بھی یہ بات کہی ہے، تو یہ طلاق کے بارے میں جھوٹی حکایت ہوئی، پس اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔واللہ اعلم (جی شوہر کا بیوی ہے یہ کہنا کہ'' میں نے تم کوایک طلاق دی''اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی۔

پس اگراستفتاء سچائی پرمبنی ہے، تو مذکورہ خص کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے،
عدت میں لوٹا نے اور عدت گزر نے کے بعد باہمی رضامندی سے نیا نکاح کرنے کی گنجائش
ہے، آئندہ ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہئے ، — اگر شو ہرنے تحریر میں واقعی طلاق ہی
لکھی تو پھر اس کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں ، اور ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا حرام اور
مسلسل گناہ کا ارتکاب ہوگا ، اس لئے مذکورہ خص کو چاہئے کہ خوب غور کرلے ، اور دنیا کے چند
روزہ نفع کے لئے آخرت کا ابدی گناہ اپنے سرنہیں لے۔ و باللّٰہ المتو فیق ، و اللّٰہ اعلم ۔

(ا) تا ایک الماد کا جو برائی الماد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ المتوفیق ، و اللّٰہ اعلم ۔

(۱) "الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال" (الهداية:٣٢٣/٢) كشي-

# تحريري طلاق كابيان

### باب كالكهامواطلاق نامه بيوى كوروانه كرنا

جو (ب: - طلاق کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ ایک عاقل بالغ آ دی بحالت ہوش

# بیوی کواطلاع کے بغیر تحریری طلاق

موك:- (1704) محمطيم نے اپني منكوحه بيوى شميمه

<sup>(</sup>۱) "لأنه لو أكره على أن كتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق " ( البحر الرائق اسم/٣٧)

 <sup>(</sup>۲) "فإن قلت الكتابة من الصريح أو من الكناية ؟ قلت: إن كانت على وجه الرسم معنونة فهي صريح و إلا فكناية "( البحر الرائق:۲۵۳/۳)" فالصريح كقوله: "أنت طالق... ولا يفتقر إلى النية ؛ لأنه صريح فيه لغلبة الإستعمال "( الهداية : سروح)

<sup>&</sup>quot;لو استكتب من آخر كتابا بطلاقها و قرءه على الزوج فأخذه الزوج و ختمه و عنونه و بعث به إليها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه " (رد المحتار: ٣٢٩/٢)

خاتون کوآ ہی ناخوشگوار تعلقات کے باعث غصہ میں تحریری طلاق نامہ اس کی غیر موجودگی میں چارگواہوں کور کھ کر لکھ دیا، جب کہ اس طلاق کاعلم لڑکی کوئیس ہوا، اور نہ ہی اب تک روبہ رومعلوم ہوا، جب معاملہ علین نوعیت اختیار کر گیا، تو یہ بات دوسرے ذرائع سے لڑکی اور اس کے گارچین کومعلوم ہوئی۔ ان حالات میں لڑکے والوں کا اصر ار رہا کہ طلاق ہوگئی، دین مہر وعدت خرج دے کر معاملہ ختم کر دیا جائے ، لیکن لڑکی کی غربت اور سر پرسی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکی کی طرف سے جند افراد ہدردی میں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ازروئے شرع تر آن وحدیث کی روشنی میں لڑکی کو دوبارہ اپنے ، ازروئے شرع تر آن وحدیث کی روشنی میں لڑکی کو دوبارہ اپنے میا تھ شو ہر کے پاس زندگی گزار نے دیا جائے ، حالات کے باعث لڑکا بھی راضی ہے کہ اگر راستہ نکاتا ہے تو حالات کے باعث لڑکا بھی راضی ہے کہ اگر راستہ نکاتا ہے تو خالات کے باعث لڑکا بھی راضی ہے کہ اگر راستہ نکاتا ہے تو خالات کے باعث لڑکا بھی راضی ہے کہ اگر راستہ نکاتا ہے تو خال ہوں۔

اس سلسلے میں دو جگہ سے مسئلہ دریافت کیا گیا ، دونوں کے جواب الگ الگ ہیں۔

(الف) جواب: - حنفی مذہب اور بڑے بڑے علماء کے نزویک بیتی اس طرح نزویک بیتی ہیں ،اس طرح بردی طلاق تین طلاق کے حکم میں ہیں ،اس طرح بیطلاق واقع ہوگئی،ازروئے شرع اب رخصت کی کوئی گنجائش نہیں،حلالہ کرانی ہوگی۔

(ب) جواب: - تین طلاقیں ایک مجلس میں دی ہوئی ایک رجعی طلاق کے حکم میں ہے۔ نقاری

انہوں نے حضرت ابن عباس ﷺ کی روایت نقل کی ہے،

رکانہ صحابی کے نین طلاق دیدیا تھا۔ پھر بھی حضور کے ربعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ، امام ابوحنیفہ کے استادگرامی علامہ نخعی کے شاگر درشیدامام جماز (معانی الآ ثارجلد ستادگرامی علامہ نخعی کے شاگر درشیدامام جماز (معانی الآ ثارجلد سا ) اورمولانا حبیب الرحمٰن دہلوی کا بھی یہی فتوی نقل کیا۔ اس طرح انہوں محمد حلیم کواپنی منکوحہ بیوی شمیمہ خاتون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم فرمایا۔

مئلہ اور جواب دونوں کے پس منظر میں صحیح جواب دلائل کے ساتھ دینے کی درخواست ہے۔

(محمد صلاح الدين راعي ،قريثي محلّه، آسنسول)

جور (ب: - ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں پڑجاتی ہیں،اس لئے سیجے یہی ہے کہ شمیمہ خاتون اپنے شوہر پرحرام ہوگئ اور رجعت کی گنجائش نہیں، حضرت ابوعمر و بن حفص بن مغیرہ شانی اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ہی کلمہ میں طلاقیں دیدیں تو آپ شے نے ان کی بیوی کو ان سے علا حدہ فرمادیا، (۱) حضرت حسن شے نے اس طرح اپنی بیوی عائشہ کو تین طلاق دے دیں، بعد کو عائشہ کے رنج واندوہ کی اطلاع ملی تو فرمایا کہنا ناسے یہ بات نہ بنی ہوتی کہ تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں تو لوٹالیتا، (۲) عبداللہ بن عمر شے نے ایک خاص واقعہ میں حضور شے طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں تو لوٹالیتا، (۲) عبداللہ بن عمر سے نے ایک خاص واقعہ میں حضور شے سے دریا فت کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ارشاد ہوا:تم سے بائد ہوجاتی اور یہ کارگناہ ہوگا، (۳) حضرت عمران بن حصین کی خدمت میں ایک شخص آیا جس نے ایک ہی میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ، تو آپ کے نے فرمایا کہ اس نے جس نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ، تو آپ کے نے فرمایا کہ اس نے جس نے ایک ہی میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ، تو آپ کے نے فرمایا کہ اس نے جس نے ایک ہی میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ، تو آپ کے نے فرمایا کہ اس نے جس نے ایک ہی ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ، تو آپ کے نے فرمایا کہ اس نے ایک ہی ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ، تو آپ کے دعو تا کہ فرمایا کہ اس نے ایک ہی ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ، تو آپ کے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ، تو آپ ہی ہی ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ، تو آپ کی ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ۔

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، صديث تمبر:٣٤١٣٢٣٤٠٢، باب المطلقة البائن لا نفقة لها-مرتب-

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي ، صديث نمبر: ١٣٩٤ أب أب مياجاء في إمضاء الطلاق

الثلاث-مرتب

<sup>(</sup>۳) حواله سابق، حدیث نمبر: ۳۹۵۵ مرتب۔

الله کی نافر مانی کی اور بیوی کواپنے آپ پرحرام کرلیا، (۱) بیاوراس طرح کی متعددروایات منقول ہیں ،اس لئے ائمہار بعہ—ابن تیمیہ وابن قیم کوچھوڑ کر—قریب قریب تمام ہی سلف صالحین ایک مجلس کی تین طلاقوں کوتین ہی شار کرتے تھے۔

> کیاتحریری طلاق نامہ پردستخط سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

مور (النه علی موری الموری ہوں میں موری ہوں کے اصرار پر متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں ، دوسری ہیوی کے اصرار پر طلاق دیدی اور اس کی تحریر بھی اپنی ہیوی کے نام روانہ کردیا ، اور اکھا کہ میں اپنی پہلی ہیوی کو مطمئن کرنے کے لئے دیا تھا ،تم پر بیثان نہ ہونا ، ان کاغذات پر گواہوں کے دستخط بھی موجود ہیں ، اور شخص نہ کور کی ہیوی حالت حمل سے ہے ، اس صورت میں شاہدہ مظہر پر طلاق پڑی یا نہیں ؟ (محرظہ بیرالدین شریف)

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى بيهقى: ۲۳۳۲\_

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد، مديث نمبر: ٢١٩٦، بأب نسخ المراجعت بعد تطليقات الثلاث مرتب في

جو (لب: - صورت مسئولہ میں شاہدہ مظہر پرطلاق واقع ہوگئ ،طلاق نامہ پراس کوطلاق المہ ہراس کوطلاق المہ ہراس کوطلاق المہ جانتے ہوئے دستخط کردیناطلاق واقع ہونے کے لئے کافی ہے۔(۱) خواہ اس کا مقصد زوجہ اول کومطمئن ہی کرنا کیون نہ ہو، --- حالت حمل میں بھی دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔(۲) گھر چوں کہ مسلکہ طلاق نامہ میں تین طلاقوں کا ذکر ہے، اس لئے مغلظہ واقع ہوگئیں ،حلالہ کے بغیر دوبارہ اس مردکی زوجیت میں نہیں جاسکتی۔(۳)

تحريرى طلاق كاحكم (فقه شافعي ميں)

سول :- {1606} ایک شخص نے تحریری طلاق نامہ رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعہ روانہ کیاعور ت نے اس کواپے شوہرکا خط مجھ کر کھولا ، دیکھا تو اس میں طلاق نامہ تھا جس کالڑکی کوعلم نہ تھا اور نہ ہی لڑکی دفتر میں بوقت طلاق موجود تھی ، اور نہ ہی اس طلاق نامہ پرلڑکی کے دستخط ہیں تو کیا شافعی مسلک کے اعتبار سے بیطلاق پڑجائے گی ؟ (یوسف ٹیچر، سیدعلی گوڑہ ، حیدر آباد)

جو (ب: - امام شافعیؓ کے یہاں تحریری طلاق واقع ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں: ایک بیا کہ لکھنے کے وقت شوہر کی نیت طلاق کی ہو، دوسرے تحریر کے لئے ایسی چیز کا استعال

<sup>(</sup>۱) "لو استكتب كتابا بطلاقها فاخذه الزوج و ختمه و عنونه ، و بعث إليها وفاتاها وقع " (شامي : ۳۲۹/۲)

<sup>(</sup>٢) "و طلاق الحامل يجوز عقيب الجماع " (الهداية :٣٥٦/٢) محى -

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنيتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها و الأصل فيه قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره "(الهداية: ٣٧٩/٢) محى \_

گیاجائے جس پرتحریر کانقش باقی رہ سکے،مثلا: کاغذ ،ختی ، دیوار ، وغیرہ ، تیسرے یہ کہ خود شوہر طلاق لکھے۔(۱)لڑکی کوطلاق کاعلم یااس کی دستخط ضروری نہیں ہے،اس لئے مسلک شافعی کے گی مطابق بھی طلاق واقع ہوگئ۔

## ز بردستی تحریری طلاق

موڭ: - {1707} شوہر سے زبردئی طلاق تکھوالی جائے تو کیاطلاق واقع ہوجاتی ہے؟ (حبیب حسن بن حبیب صالح الحامد ،گلبرگد) مجو (رب: - اگرز بردئی طلاق تکھوالی جائے ،زبان سے کہلوایا نہ جائے تو طلاق واقع نہیر

ہوگی۔

"فلو أكره أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق" (٢)

### طلاق بائن بذر بعداشتهار

مون: - {1708} مسمی سیدصلاح الدین ولدسیدولی الدین نے اپنی زوجہ بی انیس فاطمہ بنت میرعنایت علی کو روبروگواہال طلاق بائن دیدی ، جوایک ایڈوکیٹ کے ذریعہ اشتہارروز نامہ میں شائع کیا ، کیا ایس صورت میں بی بی انیس فاطمہ کے لئے دو بارہ اپنے شوہر سے رجوع ہونے کے لئے طلالہ ضروری ہے؟

ولالہ ضروری ہے یا تجدید نکاح ضروری ہے؟

(نامعلوم)

<sup>(</sup>۱) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:٣/٣٩-

<sup>(</sup>۲) رد المحتار:۳/۰۳۰ ـ

جو (ب:- مذکورہ صورت میں از سرنو نئے مہر کے ساتھ نکاح کرلینا کافی ہے، (۱) حلالہ کی ضرورت نہیں ،اگر طلاق مغلظہ (تین طلاق) دی ہوتی تب حلالہ ضروری ہوتا۔

ٹیلی گرام کےذر بعہ طلاق

موڭ: - {1709} بيرون ملك سے اس كے جواب ميں لڑكى كے شوہر نے ايك ٹيلى گرام ديا، وہ بيہ ہے كہ:

"Ree ewed Register forget erery this promire erery this will loe O.K send. aughter immediately of Buaree."

اس کا ترجمہ ہیہ ہے کہ" رجسٹری ملا ،سب کچھ بھول جاؤ، سب کچھ وعدہ کرتا ہوں، بیٹی کوجلدی بھیجو، دیکھو، ورنہ طلاق' سیہ میلی گرام آ کرزائداز دوسال کا عرصہ ہوا، اب بیطلاق لڑکی پر عائد ہوئی یانہیں؟

(نعمت اللہ ،مظفر پور)

جو (كب: - '' ڈائيورس' (Ree ewed) كالفظ انگريزى زبان ميں طلاق ہى كے لئے استعال ہوتا ہے ، اس لئے اصول كے مطابق طلاق رجعی مشروط ہوئی ، جيسا كہ فقہاء نے '' رہا كردم'' كے الفاظ سے طلاق رجعی واقع كی ہے ۔ (۲) — اب چوں كہ اس ٹیلی گرام كے آنے كے بعد لڑكی كو اس كے سبرال نہ بھيجا گيا، بلكہ دوسال كا عرصہ گزرچكا ہے ، اس لئے بيا طلاق واقع ہوگئی، چوں كہ بيطلاق رجعی ہے ، اس لئے عدت كی تحمیل تک لوٹانا اور رجعت كرنے فلاق واقع ہوگئی، چوں كہ بيطلاق رجعی ہے ، اس لئے عدت كی تحمیل تک لوٹانا اور رجعت كرنے

<sup>(</sup>۱) "وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلث فله أن يتزوجها في العدة و بعد القضائها" (الهداية :۳۹۹/۳)

<sup>(</sup>٢) الدر المختار :٣٩٨/٢ـ

گی گنجائش تھی ،عدت تین حیض ہوتی ہے ،اگراس عدت میں شوہر نے نہلوٹا یا ہو ،تو طلاق بائن ہوگئی ،عورت اس کی بیوی نہیں رہی اوراب رجعت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

کیا پولیس کی دھمکی اکراہ ہے؟

موڭ: - {1710} بخدمت حفرت مفتی صاحب زید

مجدكم \_

السلام عليكم ورحمة الله وبوكاته امید ہے مزاج بعافیت ہوں گے، ذیل کا مسئلہ دریافت طلب ہے،امیدہے جواب سے سرفراز فرمائیں گے۔ زید کا ہندہ ہے نکاح ہوکرتقریبا نو دس سال کا عرصہ ہو چکا ہے ، کوئی اولا دنہیں ہے ، بہر حال دونوں باہم الفت و محبت اور ایک دلی کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی جھکڑے ، نا ا تفا فیاں نہیں ہیں ،کیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی حال میں یہ بات کھل کرسامنے آگئی کہ عورت کاغیر مردے ناجا تر تعلق ہے، پیہ بات شوہر کے علم میں بھی آئی جس سے شوہرنے کافی تکلیف اٹھائی اور کافی پریشان بھی رہا ،کیکن اس کے باوجود شوہر کو قطعا علیحدہ کرنے یا طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نیز خودعورت بھی اینے شو ہر سے علیحد گی نہیں جا ہتی تھی ،اور نہ پہلے سے اس کوایئے شوہر سے کوئی شکایت تھی الیکن لڑکی والوں کی زبردستی اوراصرار کی وجہ سے عورت کوعلیحد گی پرراضی ہونا پڑا ،ای طرح لڑ کا بھی اینے خاندانی د باؤاوراصرار کی وجہ سے علیحدہ کرنے پر

لڑے کی جانب سے طلاق نامہ اورلڑ کی کی طرف سے خلع نامہ دونوں بھی لڑکی والوں نے تیار کرایا جس میں لڑ کے کا کوئی دخل نہیں ہے، بیہ دونوں مضامین دونوں کے ذیبہ داروں کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا،جس میں بید دونوں بھی موجود تھے، اور دونوں کا دستخط بھی لے لیا گیا ،اگر چہ جبز ااور دھمکی کے ساتھ تو نہیں تھا،کیکن دلی رضامندی کے ساتھ دستخط نہیں تھا، بلکہ پورے طور پراس سے دونوں بھی ناراض تھے۔ لڑکی والوں نے خودلڑ کی ہی کاخلع نامہاس طرح لکھایا: '' میں موتی جان میرے شوہر سورے خال کو حسب ذیل طلاق نامہ لکھا (ان لوگوں میں یہی خلع نامہ بھی ہے) ہماری شادی ہو کر تقریبا دس سال ہو چکے ہیں ، اور چند دنوں سے باہمی نا اتفاقی کی وجہ سے علیحدہ رہے (پیلڑ کی کا بیان نہیں ) میں تیل بول؛ (لڑکی کا وطن ) کے ذمہ دارلوگوں کو اور انجیلہ (لڑکے کا وطن ) کے ذ مہ داروں کو لے کرایئے شوہر کے پاس محمّی ،اوران سے بیمطالبہ کیا کہ مہر کی جورقم ابھی پہنچنے والی ہے (بچائے مہرمعاف کرانے کے )وہ اور جہیز کا پوراسامان واپس کردو، اور طلاق بھی دو، چنانچہ شوہرنے ان سب لوگوں کے سامنے مجھے سب سامان حوالہ کر دیا ، اور مجھے طلاق بھی دے دیا،لہذااب مجھےان کے دوسری شادی میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یتحریر میں اپنی رضامندی ہے کھی ہوں (پیایک گاؤں کا واقعہ ہے،مسائل سے بالکل ناواقف ہیں،مضمون تلگوز بان میں تھا،جس کوار دومیں ترجمہ کر دیا گیا تا کہصورت واقعہ کھل کر

سامنة جائے)

اور پھراڑ کی والوں نے ہی لڑ کے کا طلاق نامہاس طرح کھایا:

'' بتاریخ کر جنوری ۲۰۰۱ء جناب اکبر خال صاحب کفرزندسور نے خال کا پی بیوی کوتر ریکردہ بیطلاق نامہ ہے، ہماری شادی ہوکرتقر بیادس سال کاعرصہ ہو چکا ہے، لیکن چند دنوں سے دونوں میں باہمی نااتفا قیوں کی وجہ سے علیحدہ رہے، میری بیوی میل پول اور انجیلہ کے ذمہ داروں کے ساتھ میرک بیوی میل پول اور انجیلہ کے ذمہ داروں کے ساتھ میرے پاس آئی اور کہا کہ مجھے ساتھ رہنا اوز ندگی گزار نانہیں ہے، لہذا مہر کی بقیہ رقم اور جہیز کے سامان واپس کردو، اور طلاق دے دو، بہر حال میں تمام مذکورہ لوگوں کے سامنے دیا ہوں ، اب میری بیوی کے لئے دوسری شادی کرنے پر میا ہوں ، اب میری بیوی کے لئے دوسری شادی کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ، یہ میری رضا مندی سے لکھا ہوا طلاق نامہ ہے۔ نامہ ہے'

یہ پورامضمون لڑکے نے نہیں لکھا ہے اور نہ لڑکے نے زبان سے طلاق دیا ہے، بلکہ صرف اس مضمون کو پڑھ کردستخط کردیا ہے۔

یہاں تک تو ان لوگوں کے مابین جو کاروائی ہوئی اس کا خلاصہ ہے ، اب اس واقعہ کی روشنی میں بیسوال ہے کہ لڑک والوں نے جو طلاق نامہ کو پڑھ کراور سمجھ کراس پردستخط کردیا تو اس وستخط سے طلاق ہوگی یانہیں؟

اگرواقع ہوگی تو طلاق نامہ میں لفظ طلاق تین مرتبہ مکرر لکھا گیاہے،تواس ہے بتنی طلاقین واقع ہوں گی؟ نوس: - لڑکے نے طلاق نامہ دیکھ کریہ اعتراض کیا تھا کہ بجائے طلاق کےخلع ہی کےالفاظ لکھے جائیں ،لیکن لڑ کی والوں نے اس کونہیں مانا، بلکہ بیہ کہا کہ اگر پہشلیم نہیں ہے تو پھر پولیس کے ذریعہ ہی تصفیہ ہو سکے گا، چنانچہ لڑکے نے خاموثی اختیار کر کے ای پر دستخط کر دیا ، کچھ دن کے بعد لڑ کا اورلڑ کی رضا مند ہوکر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے ہیں ،اب فی الوقت وہ دونوں ساتھ ہی رہ رہے ہیں ،اگر چہ دونوں کے سریرست بالکل ناراض ہیں،لٹکن پیدونوںعلیحدہ ہونانہیں جا ہتے ہیں ،تواب ان لوگوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ امیدے جلد جواب سرفراز فر ما کرمشکور فر مائیں گے۔ (محرنعیم، کنٹور) جواب: - (منجانب صدرمفتی ، دار العلوم ديوبند) هو الموفق - اگرزيدشومركواقرارے كه پنجول نے جوطلاق نامہ لکھا تھا اور جو سنایا گیا اس کوشو ہرنے بھی سنا اور متمجھااوراس نے اس پر بلا جبر وا کراہ دستخط کر دیا ،جیسا کہ سوال میں صراحت ہے:'' اگر چہ جبراور دھمکی کے ساتھ نہ تھا ،کیکن د لی رضامندی کے ساتھ دستخط نہیں تھا'' تواس کی بیوی پرتین طلاق مغلظه واقع ہو گئیں ،اور بیوی

شوہر برحرام ہوگئی،آ کے بیجی سوال میں صراحت ہے کہاڑ کی

والوں نے طلاق نامہ کھایا اگر طلاق نامہ کو پڑھ کرسمجھ کراس پر

و سخط کردیا، — اب بلاحلاله شرعی دوباره اس مطلقه ثلاثه سخط کردیا، — اب بلاحلاله شرعی دوباره ای مطلقه ثلاثه

"فإن كان الطلاق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ، و يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها " (هدايه)

(نوٹ ) بہ کاغذ دوسرے کا لکھا ہوا ہے، اگر شوہر کو اعتراض ہویاوہ سیجے نہیں سمجھا ہوتو اس کوسیجے صورت حال لکھ کر معلوم كرنا جائية ، -- سوال مين يوليس كى دهمكى كاتذكره موجود ہے،اس لئے اسے بلاوجہ اکراہ نہیں کہا جاسکتا ہے،اگر دستخط جبر کی وجہ ہے کیا تو اس کی بیوی پرطلاق واقع نہیں ہوئی۔ محمرظفير الدين عفي عنه الجواب صحيح مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی عبدالله صبیب الرحمٰن مولك: - قابل احترام جناب حضرت مولا ناسلام مسنون کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ مسى عورت كو دوسرے مرو كے ساتھ تنہائى ميں ديكھا گيا ، در حقیقت بدفعل کا کوئی ثبوت نہیں،صرف تنہائی کو دیکھ کرلڑ کی والے لڑکے کوخلع پر جبر ات مادہ کئے اور خاوند نے اپنی زبان سے لفظ طلاق نہیں کہا۔ بلکہ لڑکی والوں نے پر چہ لکھ دیا ، البت دستخط کردیا گیا ،اس صورت میں طلاق واقع ہوئی کنہیں ،ان دونوں کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے؟

( کتبہ: حافظ اصغرعلی، کنٹور، اے، پی ) جواب: - (منجانب نائب مفتی، دار العلوم دیوبند ) الجواب وبالله التوفيق صورت مسئوله من اگر واقعة شومر نے طلاق زبان سے بالكل نہيں دى ہے، صرف كاغذ پرد سخط كے بيں، تو طلاق واقع نه موگى دفقط محمد عبدالله غفرله الجواب سحح

نائب مفتى ، دارالعلوم ديوبند حبيب الرحمٰن عفاالله عنه

"أو موجبا يعدم الرضا و هذا أدنى مراتبه و هـو يـختلف بإختلاف الأشخاص ، فإن الأشراف يغمون بكلام خشن، و الأراذل ربما لا يغمون إلا بالضرب المبرح" (۱)

اس کی بھی صراحت فقہاء کے یہاں موجود ہے کہ تکلیف دہ اور رسواکن مار پیٹ اور ایک دن سے زیادہ کی قید بھی 'اکراہ' میں داخل ہے: در مختار میں ہے: '' أو حبسس أو قید مد یدین … ''(۲) پھر علامہ شامیؓ نے ''حبس مدید '' یعنی طویل قید کی تشریح کرتے ہوئے لکہ ا

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد :۹/۸/۱ـ

<sup>(</sup>۲) الدر المختار على هامش رد: ۹/۹ ١٥-

"فيه اشار ةإلى أن الحبس المديد ما زاد على يوم"(١)

پولیس کے ذریعہ شدید اور رسواکن مار پیٹ اور دو چارروز حوالات میں بندر کھنے کاعمل نادر نہیں ، بلکہ عام طور پرملزم کواس سے دو چار ہونا پڑتا ہے، اور''اکراہ'' کی حالت میں اگر صرف طلاق نامہ تحریر کیا مگرزبان سے طلاق کے الفاظ نہیں کہے ہوں تو طلاق واقع نہیں ہوگا ،اس لئے اس حقیر کا خیال ہے کہ پولیس کی دھمکی بھی''اکراہ'' میں داخل ہے، لہذا جوصورت دریا فت کی گئی ہے اس میں ہندہ پر طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ والٹد اعلم ۔

كيا كچھ بولے بغير صرف لكھنے سے طلاق ہوگى؟

مون :- (1711) " طلاق نامه کا ایک گزاتم کوروبرو گواهان دیدیا ہوں"
گواہان دیل طلاق ہائن (طلاق طلاق کا دیدیا ہوں"
یقریر شوہر کے والد کے تھم ہے لکھی گئی ہے، شوہر کوخود بھی اس کی اطلاع تھی ، محمد اسدولد محمد عمرصا حب نے اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ نہیں کہے، البتہ اس تحریر پردستخط کیا۔
یتر پر اردوزبان میں تھی ، محمد اسدار دوزبان سے واقف بیتر سے ، انہوں نے انگریزی میں دستخط کیا ، باپ کی طرف نہیں تھے ، انہوں نے انگریزی میں دستخط کیا ، کیا اب ایس صورت میں طلاق واقع ہوگی ؟ اورا گرہوگئ تو کیا دوبارہ دونوں کے ملائے جانے یا از سرنو تکاح کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟
کے ملائے جانے یا از سرنو تکاح کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟

جو (ب: - ندکوره صورت میں چوں کہ شوہر کوخود اس کی اطلاع تھی اور اس کا دستخط بھی

(۱) رد المحتار : ۹/۹ کاـ

تحریر میں موجود ہے،اس لیےاس پر تین طلاق واقع ہوگئی،(۱) اورعورت اس کی بیوی ہاتی نہیں رہی ،طلاق اخلاقی د ہاؤ کے باوجودا گرتحریری طور پر دی جائے تو بھی واقع ہوجاتی ہے،اب وہ عورت محمد اسد کے لیے حلالہ کے بغیر حلال نہ ہوگی۔

### خطوط کے ذریعہ طلاق

مولا: - {1712} کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل حالات میں میری لڑی دوچار ہوئی ، میری لڑی مسماۃ طاہرہ بیگم کی شادی ۱۹۸۲ء میں عبدالمقتدر خال سے ہوئی جو قطر میں ملازمت کررہے ہیں، ہر دوسال کے بعد کریم نگر آتے تھے ، اور دوماہ رہ کر واپس ہوجاتے تھے ، اس دوران میری لڑی سسرال میں رہتی تھی ، اس اثناء دولڑ کے بھی تولد ہوئے ، لیکن جب تیسری بارعبد المقتدر خال کریم نگر آکر مواپس قطر ہوئے قطا ہرہ بیگم کے خسروساس نے بچی کوزبردی دواخانہ لے جاکرا یک ماہ کاحمل ساقط کرادیا۔

یہاں سے گھریلو جھڑے سرال والے کے شروع ہوئے ، جھوٹے موٹے الزامات کے چرچے شروع ہوئے ، کہ بہوگھر کا کام برابرنہیں کرتی ، زیادہ دیر تک سوتی ہے ، کام سلیقہ کانہیں کرتی ، بہر حال یہی با تیں زور شور سے ہونے گئیں ، لیکن لڑکی طاہرہ بیگم جوصا برہ وشا کرہ شم کی لڑکی ہے ، کسی کوکسی کا جواب دیئے بغیر خاموشی سے برداشت کرتی رہی ، کیکن آخر

 <sup>(</sup>۱) "و لو استكتب كتابا بطلاقها و قرءه على الزوج فأخذه الزوج و ختمه و عنونه و بعث به إليها فأتاها وقع " (رد المحتار :۳۲۹/۳) في -

لڑ کی کوطرح طرح سے رسوا کر کے میکہ مع لڑکوں کے تھیجدیا ، جس كوآج أيره صال كاعرصه موربائ عبد المقتدر خال كوان کے والدعبدالحمید خال نے جھوٹے الزامات بہویر لگا کرایک سادہ کا غذیر عبدالمقتدر خال کے دستخط منگوالئے کہ جس کے ذریعہ بہوکوطلاق نامہ دے کرعبد المقتدر خاں کے دوسرے نکاح کا بند و بست کردیں ،اس طرح خود بیجے کے والدعبد الحميدخال نےخودسا خنہ طلاق نامہ،طلاق مغلظہ سہ ہارہ تاریخ ۱۹۸۷/۳/۲۵ و بذریعه رجسری جناب نائب قاضی کریم مگر کے پاس تھیجدئے ، بیچ کے والدعبد الحمید خال نے بتاریخ ۲۷ر۵ر/۱۹۸۷ء کوایک خط قاضی صاحب کودست بدست دے كرتوجه دلائى كەمىرا بىياعبدالمقتدرخان اينى بيوى كے لئے طلاق نامہ آپ کو پھیل کرانے کو کہا ہے، لہذا آپ لڑکی کے والدغلام اصغر على صديقي كود يريا بندكرين اس طرح قاضي صاحب نے کم جون ۱۹۸۷ء کو بذریعدرجسری میرے نام جس میں طاہرہ بیگم کوفہمائش دیئے کہتمہارے خاوند نے تم کو طلاق دیدی ہے،لہذاتم میرے دفتر پرحاضر ہوکرتمہارے جہز میں دیا سامان حاصل کرلو۔

دکن میں عام طور پرسسرال والوں کا سلوک پرتشدہ ہوتا ہے، ہراڑی کونشانۂ ملامت بنتا پڑتا ہے، طاہرہ بیگم چول کہ انٹر پڑھی کھی اور ایک بااخلاق اور بجھدار صابرہ لڑی ہے، اور وہ یہی مجھتی رہی کہ شوہر کے آنے تک تو ان حالات کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، گرشوہر سے طلاق دلوائی جائے گی، اور اتنا بُر القدام پڑے گا، گرشوہر سے طلاق دلوائی جائے گی، اور اتنا بُر القدام

ہوگا ، وہ سوچی بھی نہیں ، اور عام طور پر وہ ان حالات میں بھی خوش تقى۔

اب کریم نگر کے چندمعز زمہمان لڑکے کے والد سے جب مل کر علیحد گی کی وجہ دریافت کئے ، تو چھوٹے موٹے الزامات کے سواانہوں نے کوئی تھین الزام نہیں لگایا،جس کی بناء پرمصالحت کی کوشش دوست واحباب نے شروع کی اور صلح کروا دیا گیا۔

ابلاكے كے والدايك مجرم كى طرح اپنا قصورا قبال كر کے پھر سے رشتہ کو بر قرار رکھنا جاہتے ہیں، جب کہ سب حالات سامنے آ چکے ہیں ، تو لڑ کے کے والد بے حد شرمندگی محسوس کرے طاہرہ بیگم کے ساتھ جوزیادتی ہوئی ہے،اس کی تلافی کے دریے ہیں، اور اب عبد الحمید خال اور ان کی بیوی ہم ہے آ کرمعافی مانگ رہے ہیں،اورلڑ کی کوسسرال بھیجے کو کہد رہے ہیں، لڑکے کے والد اعتراف کرتے ہیں کہ لڑکے کا ہم وستخط سفيد كاغذ برمنكوا كراس برطلاق نامه كامضمون خودتكهوا ديا تھا،شاپداس لحاظ ہے رشتہ کی استواری میں گنجائش ہو،اب وہ لوگ اینے کئے پر پشیمال ہیں۔

ایسے میں اب مسمی غلام اصغرعلی صدیقی جو طاہرہ بیگم کا ضعیف باب کے ناملے عالی جناب سے ادبا گزارش کرتا ہے كەمندرجە بالا واقعات كى روشنى مىن تفصيل جا ہتا ہوں كەآياوە طلاق واقع ہوئی یانہیں، کیا کچھ مصالحت کی تنجائش ہے؟

مخفي مباد كهعبد المقتدر خان كابراه راست روانه كرده

طلاق نامہ آج تک موصول نہیں ہوا، البتہ میں نے قاضی کریم گرکے پاس سے اسکی ایک نقل حاصل کی ہے، بس ،حالات حاضرہ کے تحت طلاق نامہ کی نقل پیشِ خدمت ہے، نیز میر بے نام کالفافہ بھی مرسل خدمت ہے، براہ کرم مہر بانی فرما کرفتوی عنایت فرمائے۔

(قاضی کے پاس ارسال شدہ طلاق نامہ)

تازيخ:

مقام: ..... ذریعدرجشری

نقل طلاق نامه ميري زوجه طاهره بيكم كو:

سی عبدالمقتدرخان بن عبدالحمیدخان صاحب بہوش مسی عبدالمقتدرخان بن عبدالحمیدخان صاحب بہوش وحواس پی بیوی طاہرہ بیگم بنت اصغطی صدیقی کو بچھ وجوہات ذاتی ، جیسے: (۱) میری زوجہ کواصغطی صدیقی کا میری نافر مانی کرانا ، (۲) میری غیر موجودگی میں اپنے سسرال والوں کی خدمت نہ بجالانا ، (۳) نیز میری آمدنی کا ناجائز استعال کرنا اور میری اجازت کے بغیرا پے میکہ میں نامعلوم طریقے سے خرچ کرنا اور میرے سامان اور استعال کی چیزیں میکہ میں خرچ کرنا اور میرے سامان اور استعال کی چیزیں میکہ میں کرنا ، اپنی سازش کے ذریعہ خاندان میں فسادو ہر پاکرنا، اور میری ہر بات سے اختلاف کرنا ، ان تمام مندرجہ بالا وجوہ کی بناء پراپی زوجہ طاہرہ بیگم کوتین طلاقی سرطلاقی مندرجہ بالا وجوہ کی بناء پراپی زوجہ طاہرہ بیگم کوتین طلاقی نامہ کے پہو نجے ہی طلاق ، طلاق ، طلاق ، طلاق و حدر ہا ہوں ، اس طلاق نامہ کے پہو خجے ہی

اس طلاق نامہ کو وصول کر کے یا پڑھتے ہی طاہرہ میری زوجیت سے خارج سمجھیں ، اس کے قبل میں مبلغ ۵۰۰۰ روپے بذریعہ ڈرافٹ تھیجد یا ہوں ، اور نان ونفقہ بھی ، — اس کی ایک کا پی جناب قاضی شاہ خال صاحب (نائب قاضی) مکان نمبر 110-3-5ریم گر، آندھرا پردیش ، بغرض اطلاع مرسل ہیں۔فقط

جمور (الف) طلاق نامہ کے مضمون میں ایک فقرہ یوں ہے: "اس طلاق نامہ کے پہو نچتے ہی ، اس طلاق نامہ کو وصول کر کے پڑھتے ہی طاہرہ میری زوجیت سے خارج سمجھے"
جس میں طلاق نامہ کو وصول کرنے یا عبد المقتدر خال کے بھیجے ہوئے طلاق نامہ کو وصول کرنے یا عبد المقتدر خال کے بھیجے ہوئے طلاق نامہ کو وجہ طاہرہ بیگم کو پرطلاق کو معلق کیا گیا ہے، اور استفتاء کی وضاحت کے مطابق عبد المقتدر خال کی زوجہ طاہرہ بیگم کو طلاق نامہ پہو نچا ہیں ہے، بلکہ صرف قاضی وقف تک طلاق نامہ پہو نچا ہے، اور طلاق نامہ کو نہ پڑھا تو اس پرطلاق نامہ کو نہ پڑھا تو اس پرطلاق نامہ کو نہ پڑھا تو اس پرطلاق واتب پر اگر طلاق واتب پر اگر طلاق واتب کے اگر کسی مخص نے تحریر طلاق مرتب کی اور لکھا کہ جب یہ تحریر تم تک پہو نچ تو طلاق واقع ہوجائے گی ، تو طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے، جب کہ اصل تحریر بیوی کوئل جائے ، فتاوی عالمگیری میں ہے:

وإن علق طلاقها بمجئ الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابى هذا فأنت طالق ، مالم يجئ إليها الكتاب، لا يقع (١)

طلاق نامہ کا اوپر جوفقرہ نقل کیا گیا ہے اس سے پہلے کی عبارت یوں ہے" مندرجہ بالا وجوہات کی بناء پراپنی زوجہ (بیوی) طاہرہ بیگم کوتین طلاقین (طلاق مغلظہ) طلاق ،طلاق ،طلاق ،طلاق

 <sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية : ۱/۸۷ محفى \_

دے رہاہوں' ان الفاظ سے بظاہرا بیامحسوں ہوتا ہے کہ اس کی بیطلاق مشروط اور معلق نہیں ہے، پلکہ نجز اور فی الفور قابلِ وقوع ہے، مگر چوں کہ اس کے بعد کسی فصل کے بغیر طلاق نامہ کے وصول کرنے یا پڑھنے کی شرط سے طلاق کومشروط کردیا گیا ہے، اس لئے طلاق کومشروط اور معلق سمجھا پا جائے گا، فقہ کی کتابوں میں'' استثناء فی الطلاق'' کے مسئلہ میں اس کی نظیر موجود ہے، صاحب ہدایہ '' پاکھتے ہیں:

> "وإذا قال لامرأته أنت طالق إنشاء الله ، لم يقع الطلاق و لهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط"(۱)

(ب) استفتاء میں اس بات کا ذکر ہے کہ عبد الحمید خال نے اپنے بینے عبد المقتدر خال سے اس کا دستخط شدہ کا غذمنگوایا ، اگر طلاق کی صراحت اور وضاحت کے بعد دستخط منگوایا کہ اس کی بیوی کو طلاق دی جائے گی ، اور اس بات کی بھی صراحت کردی کہ تین طلاق دی جائے گی ، یا صرف یوں ہی منگوالیا اگر طلاق کی صراحت کے بعد دستخط منگوایا اور پھر اپنی طرف سے اس پر طلاق لکھ دی ، تو بیطلاق واقع ہونے کے لئے کا فی ہوگا ، اور اگر یوں ہی دستخط شدہ کا غذمنگوایا اور اپنی طرف سے طلاق المہ کی جو تحریر اور اپنی طرف سے طلاق المہ دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، سے تا ہم او پر طلاق نامہ کی جو تحریر ذکر کی گئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بید طلاق معلق اور مشروط ہے ، لہذا اگر طاہرہ بیگم نے خود سے اس طلاق نامہ کو پڑھ لیا تبھی اس پر طلاق واقع ہو سکتی ہے ۔ ھنذا ما عندی و اللّه فود سے اس طلاق نامہ کو پڑھ لیا تبھی اس پر طلاق واقع ہو سکتی ہے ۔ ھنذا ما عندی و اللّه اعلم بالصواب ۔



<sup>(</sup>۱) الهداية:۳۲۹/۲۰ يحش \_

# حالتِ نشهاور حالتِ اكراه كى طلاق

حالت نشه كي طلاق

موڭ: - {1713} اگرنشه آور دواؤن کے استعال کے بعد کوئی شخص طلاق دے دے تو کیا طلاق پڑجاتی ہے؟ (محم غوث الدین قدیر، کریم مگر)

جمو (کر: - اگرنشه کی حالت میں طلاق دے دے تواحناف اورا کثر فقہاء کے نز دیک ہیہ طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے،اوراسی پرعلماء کا فتوی ہے۔(۱)

> العلمی میں نشہ بینے والے کی طلاق موڭ:-{1714} اگر کوئی مخص نشہ آور چیز کو جانے

<sup>(</sup>۱) "يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل و لو عبدا أو مكرها أو هازلا أو سفيها أو سكران و لو بنبيذ أو حشيش أو أفيون أو بنج زجرًا به يفتى "(الدر المختار على هامش رد:٣٢٣/٣٠) محص -

بغیر لاعلمی میں پی گیا اور ہوش وحواس قائم نہ رہ سکا ،تو کیا اس حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجائے گی؟

(محمرغوث الدين قدير، سلاخ يوري)

جمو (رب: - جوشخص ناجائز طریقه پرشراب پی لے، یعنی نشه کے لئے بلا جبروا کراہ جانے بوجھتے شراب پی اورنشہ چڑھنے کے بعد طلاق دہے دی تو طلاق واقع ہوجائے گی ،اگر کسی جائز سبب سے نشہ آور چیز کا استعال کرنا پڑا ،مثلا: دوا کے طور پراوراس حالت میں طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

" بخلاف ... ما إذا زال ... والدواء : لأنه ما زال بسبب هو معصية "(١)

نادانستہ طور پرنشہ آور ہی استعمال کرنا ایسے سبب کے دائر ہمیں آتا ہے جومعصیت نہیں ، اس لئے اس حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

### حالت نشه ميں لفظ طلاق کی تکرار

موڭ:- {1715} مهربانی فرما کر ذیل کے سوال کا جواب عنایت فرما ئیں ،نوازش ہوگی۔

زید اور اس کی بیوی کے درمیان کچھ عرصہ بعد معمولی باتوں میں خلش پیدا ہوئی ، بعض معمولی باتوں پرزید کوضد آتی گئی ، — زید نشہ کا عادی بھی ہے ، ایک دفعہ کی بات پر — جب کہ زید حالتِ نشہ میں تھا — اور اس کی بیوی حاملہ تھی — اس نے ایک ساتھ تین مرتبہ طلاق ، طلاق ، طلاق کہہ دیا ، اس فی ایک ساتھ تین مرتبہ طلاق ، طلاق ، طلاق کہد دیا ، اس فی ایک ساتھ تین مرتبہ طلاق ، طلاق ، طلاق کہد دیا ، اس

(۱) بدائع الصنائع :۳/۱۵۹ کھی۔

دونو ل فریقین پشیمال ہیں، اور چاہتے ہیں کہ شرعا کوئی گنجائش ہوتو آئندہ کامیاب زندگی گزاریں گے، کیا شرعا حالتِ نشہ میں بیک وقت طلاق دینے سے طلاق پڑجاتی ہے؟ آیا طلاق وقفہ وقفہ سے دینے سے پڑتی ہے، یا بیک وقت کہنے سے بھی حالتِ نشہ وغصہ میں پڑجاتی ہے؟ آیا اب رجوع کرنے کی کوئی حالتِ نشہ وغصہ میں پڑجاتی ہے؟ آیا اب رجوع کرنے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ معلوم فرما ئیں، فقط ۔ (محمد عالیہ مخدوم النسا، زوالجی ڈیارٹمنٹ، نظام کالج، حیدر آباد)

جمور (ب: - آپ نے طلاق کی جوصورت کھی ،اس میں اگر شوہر کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی تھی اور صرف تا کید کے لئے تین بار طلاق کے الفاظ استعال کر دئے ، تو ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی ،اور زوجین عدت کے درمیان رجوع کر سکتے ہیں ،(۱) اور عدت گزرجانے پراز مرنو نکاح پر اکتفاء کر سکتے ہیں ،(۱) اور عدت گزرجانے پراز مرنو نکاح پر اکتفاء کر سکتے ہیں ،اگر واقعی اس کی مراد تین طلاق دینے کی تھی ، تو بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو جا کیں گی ،اور زوجہ مذکورہ شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہ ہوگی ، جب تک دوسرا نکاح نہ کر لے اور دوسرا شوہر ہمبستری کے بعد طلاق نہ دے دے ،اور پھراس کی عدت نہ گزر جائے ،عرف میں اس کو ' حلالہ'' کہتے ہیں ، واضح ہو کہ حالتِ غصہ میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے ،اور امام ابو حنیفہ کے یہاں حالتِ نشہ میں بھی طلاق واقع قرار دیجاتی ہے ،(۲) — جاتی ہے ،اور امام ابو حنیفہ کے یہاں حالتِ نشہ میں بھی طلاق واقع قرار دیجاتی ہے ،(۲) — حالت کے کہ وہ اس خلطی پرجس کا شار معصیت میں سے ہے ،تو بہ واستغفار کرے ۔واللہ اعلم ۔

## حالت نشه كي تين طلاق

موڭ:- {1716} كيا فرماتے ہيں علاء دين مسئله

 <sup>(</sup>۱) "كرر لفظ الطلاق وقع الكل وإن نوى التاكيد دين" (الدر المختار)" أى وقع الكل قضاء" (رد المحتار :۲٬۳۰۰،باب طلاق غير المدخول بها)
 (۲) "طلاق السكران واقع" (الهداية:۳۵۸/۳)

ذیل کے بارے میں کہ

زیدنے اپنی بیوی کو حالتِ نشہ میں لیکن ہوش وحواس کے ساتھ گوا ہوں کی موجودگی میں تین طلاق دے دیا، آیا اب طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر طلاق واقع ہوئی ہے تو حلال ہونے کی کیا صورت ہے؟ بیوی منکرہ ہے علیحدہ ہونے پر تیار نہیں ہوگا، مہریا پھر مہر کے علاوہ کچھ اور بھی دینا لازم ہے؟ بینوا و ہوگا، مہریا پھر مہر کے علاوہ کچھ اور بھی دینا لازم ہے؟ بینوا و توجروا۔ (عبدالرحمٰن بن سعید ، ضلع محبوب نگر)

جو (ب: - اس صورت میں آپ کی بیوی پر متنوں طلاقیں واقع ہو کئیں ، طلاق واقع ہو کئیں ، طلاق واقع ہو کئیں ، طلاق کی صورت میں ہونے کے لئے عورت کے قبول کرنے یا انکار کرنے کا اعتبار نہیں ، تین طلاق کی صورت میں بیوی مکمل طور پر علیحدہ ہو جاتی ہے ، سوائے اس کے کہ اتفاق سے کسی اور مرد سے اس کا نکاح ہوا ، اور اس نے بھی طلاق دے دی ، اب عدت گزرنے کے بعدوہ پہلے شو ہر سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کر سکتی ہے ، اگر مہرا دانہ کیا ہوتو مہر نیز عدت کا خرچ آپ پر واجب ہے ، اور بہتر ہے کہ بچھ مزید حسن سلوک بھی کیا جائے ، جس کو قرآن مجید نے '' متاع'' کے لفظ سے تعبیر کیا ہے ، نیز اگر آپ کے بیچ آپ کی مطلقہ کے زیر پر ورش رہیں تو جب تک وہ ان کی پر ورش کر بیات ہونی چاہئے کہ اس کی ضروریات کرے اجرت پر ورش بھی آپ پر واجب ہوگی ، اجرت اتنی ہونی چاہئے کہ اس کی ضروریات کیوری ہوجا کیں ۔ واللہ اعلم ۔

# حالتِ نشه کی طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟

موڭ: - {1717}شراب ئي كرنشه كى حالت ميں نماز پڑھنے پر جب نمازنہيں ہوتی ،شرابی كی گواہی جب معترنہيں ،تو پھرشرابی اگرطلاق دیتووہ کیوں تسلیم کرلی جاتی ہے؟ (نسیم اختر ، دوگھرا، در بھنگہ)

جو (گرب: - جن فقہاء نے نشہ کی حالت کی طلاق کو واقع قرار دیا ہے، ان کا نقطۂ نظریہ ہے کہ بیمرد کے لئے شراب نوشی پرا کی طرح کی سزا ہے، اس لئے اگر کسی مباح مشروب سے نشہ پیدا ہو گیا، یا بطور دوا نشہ کی چیز استعال کی گئی، یا جروا کراہ کے تحت کو کی شخص نشہ پینے پرمجبور ہوا تو چوں کہ ان حالات میں اس کے لئے بیا نشہ آور شی اضطرار یا حاجت کی بناء پرحرام نہیں تھی ، اس لئے اس حالت میں اس نے طلاق دی تو طلاق واقع نہ ہوگی کہ وہ سزا کا مستحق نہیں ۔ (۱)

نشه کی طلاق کے بعدساتھ رہنا

موڭ: - {1718} نشه كى حالت ميں طلاق دينے كے بعد كيا شوہر كابيوى كے پاس رہنا جائز ہے؟

(ی،ایم،حسین،مشیرآ باد)

جو (رب: - اگر به طور علاج الیم کوئی دوااستعال کی گئی یا کسی چیز کا نشه آور ہونا معلوم نہیں تھا اور اسے پی لیا، یا کسی بڑے نقصان کی دھمکی دے کرنشه آور چیز پینے پر مجبور کیا گیا اور اس نے نشه پی لیا تو ان صور توں میں حالت نشه کی طلاق واقع نہیں ہوگی ، اگر نشه یالذت وسرور کے لئے نشه آور هی کا استعال کیا تو اس حالت کی طلاق پڑجائے گی۔ (۲)

طلاق مكرَه

موڭ: - {1719} زيد ہے کھالوگوں نے جركر كے جس ميں زدوكوب بھى داخل ہے، پوليس اشيشن پرطلاق نامہ

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ویکھے:بدائع الصنائع :۹۹/۳

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار على هامش رد :۳/ ۲۹/۳ کفی۔

کھوالیا ہے، اورزیدطلاق دینانہیں چاہتا تھا، مجبوری میں اس نے طلاق نامہ لکھ دیا، کیا ایسی صورت میں زید کی بیوی پرطلاق واقع ہوگئی؟ (عبد المعید، ملک بیٹ)

جو (ب: - شرعا اکراہ اور مجبوری کی طلاق صرف تحریر پر دستخط کر دینے ہے واقع نہیں ہوگی ، (۱) — فقہ وفقاوی کی متعدد کتب میں اس کی صراحت موجود ہے ، — اس لئے زید کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اوراس کی بیوی حسب سابق اس کی زوجیت میں ہے۔

### حالت اكراه ميس طلاق (فقه شافعي ميس)

مون :- (1720) میری بیوی جوابوطهبی میں رہتی ہے،
جس کے پہلے شوہرمتونی و ہیں کے وطنی تھے، مجھے اس بات پر
مجبور کیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کوجو ہندوستان میں مقیم ہے طلاق
دیدوں، چوں کہ میری بیوی کے شوہر سابق کے بعض رشتہ دار
وہاں پولیس اور حکومت کے اعلی عہدوں پرفائز ہیں جس کی وجہ
سے مجھے اپنی جان کا شدید خطرہ تھا، میں بار بار اپنی زوجہ ثانیہ
کے مطالبہ کو ٹالٹار ہا، مگر اس کی طرف سے شدت بیدا ہوتی گئی،
ہیاں تک کہ مجھے جان سے مارؤ النے کی دھمکی دینے گئی ، ایک

(۱) "رجل لو أكره بالضرب و الحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان طالق لا تطلق فلان ابن فلان ، فكتب امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان طالق لا تطلق امرأته "(الفتاوى الهندية: ۱/۳۵۹) "رجل لو أكره بالضرب و الحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان ، فكتب امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان فلان فلان المناق امرأته "(فتاوى قاضى خال على هامش الفتاوى الهندية :۱/۳۵۲)رد والمحتار: ۳۲۳/۳، البحر الرائق :۳/۲۹/۳ محمى م

روزاس نے اپنے دوآ دمیوں کوساتھ کر کے وہاں کے قاضی کے پاس مجھے بھیجا کہ میں وہاں جاکرا پی پہلی بیوی کو تین طلاق دے دوں، جبرواکراہ کے تحت میں نے وہاں طلاق نامہ کی فوٹو پردسخط کردیا، زبانی طلاق میں نے نہیں دی، طلاق نامہ کی فوٹو کا پی آپ کی خدمت میں ارسال ہے، واضح رہے کہ میں مسلکا شافعی ہوں، اس لئے مسلک شافعی کے مطابق تھم شری مطلع کیا جائے۔

(حسن بن علی ،گلبرگہ)

جو (ب: - اکراہ کی حالت میں دی جانے والی طلاق امام شافعیؓ کے نز دیک واقع نہیں ہوتی ، بشرطیکہ چھ باتیں یائی جائیں۔

ا)- ایبا محض جر کرر ہا ہو جواس کواذیت پہونچانے پر قادر ہواور بعجلت اذیت پہونچانے کا خطرہ ہو،لہذا اگر کوئی یوں کہے کہتم طلاق دیدووورنہ کل تم کوفل کردوں گا تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی ،اس لئے کہ اذیت میں عجلت نہیں ہے۔

۲)- جستخص کومجبور کیا جار ہاہے وہ اپنے دفاع سے عاجز ہو۔

س) - اس کو گمان غالب ہو کہ اگر طلاق نہ دے گا تو مجبور کرنے والاشخص اس کواذیت

پہونچا کررہےگا۔

م)- شوہرکوطلاق پرمجبور کرناکسی خق شرعی کی وجہ سے نہ ہو۔

۵)- مجبور محض جب طلاق کا تکلم کرر ہاہے تو اس کی نیت وارا دہ طلاق دینے کی نہ ہو۔

٢)- مجبور كرنے والے نے جس طرح كى طلاق كا مطالبه كيا ہے، مجبور شخص نے

و کی طلاق دی ہو،مثلا: اس نے تین طلاق کا مطالبہ کیا تو تین ہی طلاق دی ہو۔

امام شافعیؓ کے نز دیک مجبور ہونے کے لئے جان کا یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خوف ضروری نہیں ہے،لوگوں کی حیثیت کے لحاظ سے اس کی الگ الگ صور تیں ہیں،مثلا:معزز لوگوں کے لئے برسرعام استہزاءگالی گلوج کا خطرہ بھی اکراہ میں داخل ہے۔(۱) ندکورہ تفصیل کے مطابق اگر آپ کوطلاق دینے یاطلاق کا اقرار کرنے پرمجبور کیا گیا تو امام شافعیؓ کے مسلک کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوئی ،مرسلہ طلاق نامہ میں کیفیت طلاق یوں درج ہے:

" وأقر كذالك أن زوجته المذكورة منذ ستة اشهر بالتليفون بقوله أنت طالق ،طالق،طالق واقر أنه ينوى ويقصد تطليقة زوجته المذكورة طلاقا لا رجعة بعده "

اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مستفتی نے قاضی کے سامنے طلاق نہیں دی ہے ، صرف طلاق کا اقر ارکیا ہے ، امام ابوصنیفہ ؓ کے نز دیک بھی اکراہ جس میں جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو ، طلاق کا اقر اریا صرف طلاق نامہ پر دستخط کرنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ (۲) جبر واکراہ کے طلاق میں جو تفصیل کھی گئی ہے ، مستفتی کو جا ہئے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پرغور کرے اگر واقعی وہ ان تفضیلات کے مطابق مجبور تھا تو اس کی زوجہ پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔



<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے و کیمئے: الفقه علی المذاهب الأربعة :۳/ ۲۸۵-کتاب الطلاق-

# ايك مجلس ميں تين طلاق

غصه کی حالت میں ایک ہی مجلس میں تنین طلاق

مون: - {1721} اگرکوئی شخص چندسال پہلے غصہ کی حالت میں بیک وقت تین طلاق دے چکا ہو، اب دونوں بہ خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو اس کی کیا صورت ہوگی؟

(قاری ایم ایس خان، اکبر باغ)

جو (ب: - عام طور پرغصہ کی جو کیفیت ہوتی ہے ، اس غصہ میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے (۱) اور تین طلاق کے بعد بیوی مکمل طور پرحرام ہوجاتی ہے ، اس لیے اب وہ دونوں بحالت موجودہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ، اتفاقی طور پر وہ عورت کی اور مرد کے نکاح میں گئی اور سوء اتفاق کہ اس نے بھی طلاق دے دی تو اب وہ دوبارہ پہلے شو ہر کے نکاح میں ہ سکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الفقه الإسلامي و أدلته : ١٥/ ٣١٥ محتى \_

### غصه میں جا رمر تبہ طلاق دیے

موال: - {1722} میں اپنی بیوی کو لینے کے لیے اس کے میکہ گیا، میری خوش دامن نے بیوی کو بھیجنے سے انکار کردیا، میں نے اپنی بیوی کو پیٹر کر کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن محلّہ کے لوگ جمع ہو گئے، میں غصہ میں آپ سے باہر ہو گیا، چنا نچہ میں نے اپنی بیوی کو چار مرتبہ طلاق دے دیا، لیکن مرے طلاق کے بول خود میری بیوی نہیں سن سکی ، تو کیا میری میوی پرطلاق واقع ہوگئی ؟ اگر طلاق پڑگئی تو بیکون سی طلاق سیجھی جوگئی ؟ اگر طلاق پڑگئی تو بیکون سی طلاق سیجھی جائے گی ؟

جو (لب: - طلاق غصہ کے اظہار کا طریقہ نہیں ، بلکہ اصلاح کی تدبیر اور آخری چارہ کار
کے طور پر علیحدگی کا سنجیدہ فیصلہ ہے ، اس لیے اس طرح غصہ میں طلاق دے دینا قطعاً نا مناسب
اور گناہ ہے ، اگر آپ کی بیوی یا اس کی مال نے رخصتی سے انکار کیا تو آپ کو اپنے گاؤں یا محلّہ کے
علاء ، سر بر آوردہ لوگ اور خاندان کے بزرگوں کے ذریعہ اس مسئلہ کوحل کرنا چاہئے تھا ، پھر اگر
طلاق دینا ہی طے پائے توضیح طریقہ بیہ ہے کہ پاکی کی حالت میں لفظ ' طلاق' کے ذریعہ ایک
طلاق دیدی جاتی ، اگر لوٹا نے کا ارادہ نہ ہوتا تو عدت گذر نے دی جاتی ، خود بخو و بیطلاق طلاق
بائن بن جاتی ، بہر حال جوصورت آپ نے دریا فت کی ہے اس میں آپ کی بیوی پر تین طلاق
و اتع ہوگئ ، بہ حدیث سے ثابت ہے اور یہی جمہور علاء اہل سنت کی رائے ہے ، (۱) رہ گیا آپ
کی بیوی کا کلمات طلاق کو نہ سننا تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ، جب آپ نے بیوی کی طرف

<sup>(</sup>۱) "ويقع طلاق من غضب خلاف الابن القيم و هذا الموافق عندنا" (رد المحتار: ٣٣٣/٣) مطلب في طلاق المدهوش ) محل -

## غصه کی حالت میں صرف ' طلاق' کے

موڭ: - {1723} ميں نے غصه کی حالت ميں طلاق کهدديا، تو کيا طلاق واقع ہوگئ؟

(عظيم الدين ،حويلي بيَّم )

جو (كب: - اگرآپ نے صرف' طلاق' كہديا ہے، تو بيوى پرايك طلاق رجعى واقع ہوگئى ، عدت گزرنے سے پہلے پہلے آپ اسے لوٹا سكتے ہیں ، (۱) لوٹا نے كا طريقہ بيہ ہے كہ دو آ دميوں كوگواہ بنا كركہد دیں كه ' میں نے اپنی بيوى افضل بيگم كولوٹا ليا'' (۲) يا اس كے ساتھ كوئى ايسا عمل كرگزريں جو بيوى ہى كے ساتھ كيا جا سكتا ہے اور جس سے حرمت مصاہرت پيدا ہو جاتی ہے، عدت گزرجانے كے بعد پھرسے نكاح كرنا ہوگا، عدت تين حيض ہے۔

سى نے اپنى بيوى سے كہاكہ "مجھے طلاق بائن وثلاثہ ہے"

مولان: - {1724} ایک مخص نے اپی زوجہ کو بذریعہ خط طلاق دیدی ، طلاق کے بالفاظ اس طرح ہے: '' میں آپ کو طلاق بائد و ثلاثہ دیدی ہے'' طلاق دیتے وقت اس شخص کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آگر بعد میں کچھ مصالحت ہوجائے تو وہ اپنی بیوی کو پھر ہے تبول کر لے گا ، اور اس کو اس بات کا جھی اندازہ تھا کہ اس سے بات قطعی ہوجائے گی ، کیا اب وہ مخص بغیر طلالہ کے اپنی بیوی سے رجوع کرسکتا ہے؟ مخص بغیر طلالہ کے اپنی بیوی سے رجوع کرسکتا ہے؟

 <sup>(</sup>۱) "واذاطلق الرجل تطليقه رجعية فله أن يراجعهافي عدتها" (الهداية:٣٩٣/٢)
 (۲) "ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين" (الهداية :٣٩٥/٢)

جمو (رب: - مذکورہ صورت میں اس شخص کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوجائے گی ،اب وہ ﷺ مغلظہ ہوگئی حلالہ شرعی کے بغیر مذکور شخص کے لئے حلال نہیں ہوسکتی۔

حلالہ شرعی سے مرادیہ ہے کہ اس کی عدت گز رجائے تو پھروہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ مرداس سے صحبت بھی کرے پھروہ جب اس کوطلاق دیدے اورعورت کی عدت گز رجائے تواب وہ شوہراول کے لئے حلال ہوسکتی ہے۔

جہاں لفظ صرتے ہو وہاں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ، (۱) اس لئے شخص مذکور کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ، (۱) اس لئے شخص مذکور کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا ،'' بائن'' کے لفظ سے اگر چہ طلاق مغلظہ واقع نہیں ہوتی ، (۲) لیکن بائن کے بعد '' ثلاثۂ'' کے لفظ سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ طلاق مغلظہ ہی مراد ہے ، اور خود بائن کے لفظ میں طلاق مغلظہ کا مفہوم مراد لینے کی مخبائش ہے۔ (۳)

# زبان سے ایک، اور تحریر میں تین طلاق

مول :-{1725} کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکلہ میں کہ میں نے ایک معاملہ میں غصر کی وجہ سے اپنی ہوی کو طلاق دینا چاہا اور مقامی قاضی صاحب سے طلاق نامہ لکھنے کی خواہش کی ، جب طلاق نامہ لکھا جارہا تھا میں چاہئے لانے چلا گیا تھا ، قاضی صاحب نے تحریر میں یوں لکھا '' مسماۃ فردوس گیا تھا ، قاضی صاحب نے تحریر میں یوں لکھا '' مسماۃ فردوس

<sup>(</sup>۱) "فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق إذ النية عملها في تعيين المبهم ولا ابهام فيها" (بدائع الصنائع:۱۰۱/۳)

 <sup>(</sup>۲) "إذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة و الشدة مثل أن يقول" أنت طالق
 بائن كان بائنا" (الهداية :۳۲۹/۲)

<sup>(</sup>٣) "لوقال لها: "أنت طالق و نوى الثلث أنه تصح نية الثلث " (بدائع الصنائع:٣/٣٠١، فصل ومنها النية في احدى نوعى الطلاق)

تمینہ ' کو بالمواجہہ حسب ذیل گواہان سہ بارہ زبانی وتحریری طلاق دے کر ہمیشہ کے لئے خارج کررہا ہوں ، مساۃ فردوس شمینہ کوطلاق ہے ، طلاق ہے ، جہاں چا ہے نکاح کر لے ' ۔ میں بیالفاظ زبانی نہیں کہے بلکہ زبانی صرف ایک بار طلاق کہا ، میں سہ بارہ کے معنی سے واقف نہیں تھا ، البتہ تین دفعہ لفظ طلاق و کیھرا پنے بہنوئی 'مع عبدالعزیز جواہل حدیث بیں سے دریافت کیا کہ بیتو تین طلاق لکھ دی گئی ہے ، انہوں نے جواب دیا کہ اس سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے ، میں مائل واحکام سے واقف نہیں ہوں ، میں نے سمجھا کہ ایک مسائل واحکام سے واقف نہیں ہوں ، میں نے سمجھا کہ ایک طلاق واقع کرنے کے لئے تین دفعہ لفظ طلاق لکھنا پڑتا ہے ، طلاق واقع کرنے کے لئے تین دفعہ لفظ طلاق لکھنا پڑتا ہے ، خانفر جان کر حلفیہ لکھا ہے ، لہذا بتایا جائے کہ کیا میرے لئے ناظر جان کر حلفیہ لکھا ہے ، لہذا بتایا جائے کہ کیا میرے لئے نظور) نظور)

جو (ب: - ایک مجلس میں اگر تین طلاق دی جائے اور تین کے عدد کی صراحت کر دی جائے یااس کی نیت یہی تین طلاق دینے کی ہوتو تین طلاق واقع ہوجائے گی الیکن اگر تین دفعہ لفظ طلاق کا استعال کرے ، اور یہ بجھتا ہو کہ اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے اور واقعت اس کی نیت ایک ہی طلاق واقع کرنے کی ہوتو ایسی صورت میں اس کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی:

"رجل قال لإمر أته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، فقال عنیت بالأولى الطلاق و بالثانیة و الشالثة افها مهما صدق دیانة و فی القضاء طلقت ثلثا کذا فی فتاوی قاضی خان "(۱)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: ۱/۳۵۹–۳۵۵\_

لہذا سوال میں جوصورت آپ نے ذکر کی ہے اگر وہ سچائی پربنی ہے اور واقعۃ آپ کی نیت اللہ ہی طلاق کی تھی آپ ہے ہے ہو ایک ہی طلاق کی تھی آپ ہے بھے کر تین دفعہ لفظ طلاق کہا کہ اس سے ایک ہی طلاق واقع کرنی ہے تو گھرایک طلاق واقع ہوئی ،اور آپ کے لئے اگر عدت نہ گذری ہوتو اپنی بیوی کولوٹانے کی ،اور اگر گھرایک طلاق واقع ہوئی ،اور آپ کے لئے اگر عدت نہ گذری ہوتو اپنی اعلی ۔ عدت گذر چکی ہوتو نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنے کی گنجائش ہے۔واللہ اعلم ۔

### ڈرانے کے لیے طلاق ، طلاق ، طلاق کہنا

موڭ: - {1726} میری اپنی بیوی خیزاع پیدا ہو گیا ، میں نے غصہ کی حالت میں اس کو کہا: '' طلاق ، طلاق ، طلاق' — اس سے میرامقصود صرف ڈرانا تھا ، بتایا جائے کہ الیی صورت میں میری بیوی پرطلاق واقع ہوئی یانہیں ؟ اوراگر طلاق واقع ہوئی تو کتنی ؟

(محمرغوث ولدمحمرمنيرالدين صاحب محبوب مگر)

جو (ل: - ندکورہ بالاصورت میں چونکہ تا کید کامعنی مراد لینے کی گنجائش ہے، اس لئے جیسا کہ ان دنوں دارالعلوم دیو بند کے دارالا فتاء نے فیصلہ کیا ہے۔ایک طلاق رجعی واقع ہوئی، عدت یعنی تین حیض کے درمیان اپنی بیوی کولوٹا سکتا ہے، اورا گرعدت گزر جائے تو زوجین کا باہمی رضامندی سے نئے مہر کے ساتھ از سرنو کاح ہوسکتا ہے۔

# بنا كيد نين طلاقيں

مول :- (1727) محمود حسین صاحب نے اپنی بیوی مخسین احمدی کوغصہ کی حالت میں طلاق دیدی اور طلاق کے الفاظ اس طرح کہے: ''میں نہیں رکھتا ہوں ،اسکو چھوڑ دیتا ہوں، طلاق، طلاق، طلاق' بتایا جائے کہ اس صورت میں کون

سی طلاق واقع ہوگی؟ اور کیااس کے لئے اپنی بیوی کولوٹانے کی گنجائش ہوگی؟

واضح ہوکہ یہ جملہ کہنے کے بعد بھی زوجین ڈیڑھ ماہ تک ایک ساتھ رہے اور ان کے درمیان میاں بیوی کے تعلقات بھی رہے۔فقط (حفیظ النساء۔مہدی پٹنم ،حیدر آباد)

جو (ب: - ندکوره صورت میں اگر شوہر کی نیت طلاق دینے کی ناتھی ، بلکہ محض ایک

طلاق دینامقصود تھااور صرف تا کید کے لئے تین بارلفظ طلاق استعال کیا تو صرف ایک طلاق

رجعی ہوئی ، (۱) عدت کے درمیان اگر مرداس عورت کولو ٹالے تو جائز ہے ، چونکہ اس واقعہ سر سے محصر میں سے سر سر سر سر سے معربی سے معربی

کے بعد بھی زوجین دو ماہ تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں اور صحبت بھی کر چکا ہے ،اس

کئے پیخودرجعت ہے،اب دونوں کارشتہ از دواجی باقی ہے(۲)البتہ اگر آئندہ دوطلاقیں بھی

دیدیں تو طلاق مغلظ ہوجائے گی اور بغیر حلالہ کے وہ شوہر کے لئے حلال نہ ہوسکے گی۔

ره گئے" میں نہیں رکھتا ہوں"،" اس کوچھوڑ دیتا ہوں" تو حیدر آبا دمیں پیعبیرعمو مأعز م

وارادہ کے طور پراختیار کی جاتی ہے، یعنی پہلے اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اپنی بیوی کوطلاق

دیدےگا، پھراپنے ارادہ کےمطابق طلاق دیدی،اگران الفاظ سے بھی طلاق دینے ہی کاارادہ

ہو،تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی ،اور تین بارطلاق کی تکرار سے واضح ہوا کہ اس کی نبیت بائن

ہے'' بائن کبریٰ'' یعنی طلاق مغلظہ کی ہے ؛ لہذا الیی صورت میں تینوں طلاقیں واقع

و بوجا كيس كي \_والله اعلم \_

<sup>(</sup>۱) "كرر لفظ الطلاق وقع الكل وان نوى التاكيد دين " (الدر المختار على هامش رد:۳۱۰/۲)

<sup>(</sup>٢) "كما تثبت الرجعة بالقول تثبت بالفعل وهو الوطء واللمس عن الشهوة" (الفتاوي الهندية: ١/ ٣١٩)

#### تین طلاقوں کے بعدر جعت

سوڭ: - {1728} يوى كے مسكنىل انكار اورايني ضد منوانے کی وجہ سے شوہر نے تین بارایک ہی مجلس میں طلاق دیدیا ،کیاوہ واقع ہوگئ؟ پھرکسی دوسرےمفتی صاحب کے فتوى يررجوع كرليا گيااورايك لزكى تولد ہوئى ، كيابيازى حلال ہوئی یاحرام؟ بیدو وہارہ ملاقات اگر زناکے برابر ہےتو شریعت میں ایسے میاں بیوی کی کیاسز امقررہے؟ پھراس لڑکی کو کیاماں کے پاس رکھ کراس کی پرورش کا انظام کیا جاسکتاہے یا باپ اینے پاس رکھ لے؟ بیوی کوکیاالیی صورت میں نفقہ ملے گا؟ . اور مہر اداکردیاجانا جاہے؟ شوہر کی طرف سے جو زیور اور کپڑے ڈالے گئے ہیں وہ واپس لے لیے جائیں یا لوٹا دیا جائے اور ساتھ میں جوڑے کی جورقم لے کر کیڑے بنائے گئے اورشو ہر کی طرف ہے جوزیور بیوی کو ڈالے گئے تھے وہ سب عورت کے پاس ہیں، پھرالی صورت میں مزید جوڑے کی رقم (سیدمثین احمه) لوثا نایزےگا؟

جمو (ب: - ۱) ایک مجلس کی تین طلاقیں بھی واقع ہوجاتی ہیں مختلف احادیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے ،تفصیل کے لیے سنن بیہقی (۱) ملاحظہ کی جاسکتی ہے اوراس پرائمہ

<sup>(</sup>۱) عن محمد ابن ایاس ابن البکیر قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن یدخل بها ثم بدأ له أن یدخل بها ثم بدأ له أن ینکح فجاء یستفتی فذهبت معه اسأل له فسأل أباهریرة و الله عبد الله بن عباس معه عن ذلك؟ فقالا: لا نری أن تنکحها حتی تنکح زوجا غیرك معبد الله بن عباس معهد الله بن عباس معبد الل

اربعداور-چندافرادکوچھوڑ کر-تمام امت اور صحابہ انقاق ہے۔(۱)

۲) جب اس نے مفتی صاحب کے فتو کی کی بنیاد پر رجوع کرلیا تو مرد وعورت کا تعلق وطی بالشبہ کے درجہ میں ہوا ،اور شبہ میں کسی کواپنی بیوی سمجھ کرصحبت کرلی جائے تو اس سے مدال میں میں اس کے درجہ میں ہوا ،اور شبہ میں کسی کواپنی میں کسمجھ اساں برگا

پیدا ہونے والے بچہ کانسب ثابت ہوتا ہے ؛لہذابیہ بچہاس مرد کاسمجھا جائے گا۔

۳) چوں کہ پیعلق نکاح فاسد کی بناء پر یا کم ہے کم وطی بالفبہ کے طور پر قائم ہوا ہے، اس لیے زنا کی صد جاری نہیں ہوگی: " و إذا قال و ظننت أنها تحل لي ، لا يحد " (۲) اور يوں بھی حد اسلامی حکومت ميں جاری ہوتی ہے ، — ايے شخص کو چاہئے کہ آئندہ اس عورت کے ساتھ مياں بوی کے تعلق ہے احتر از کرے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار ميں تا بب ہو۔

\*\*) چوں کہ وہ عورت اس کی بوی نہیں ہے ؛ اس ليے وہ نفقہ کی سخق نہيں ، اگر غلط فی میں کسی عورت سے صحبت کر لی جائے تو اس کے مہر کے بہ قدر رقم واجب ہوتی ہے جس کو فتم میں کسی عورت سے صحبت کر لی جائے تو اس کے مہر کے بہ قدر رقم واجب ہوتی ہے جس کو گئی میں کسی عورت سے صحبت کر لی جائے تو اس کے مہر کے بہ قدر رقم واجب ہوتی ہے جس کو گئی میں کسی عورت سے صحبت کر لی جائے تو اس کے مہر کے اور اگر پہلے کا مہر ادانہ کیا ہوتو وہ بھی ادا گئی ہوگی۔ گئی نے جو نورات اور کئر ہے بوی کو د کے تھے وہ میں ہے گئی اجرت پرورش کی بھی حق دار ہوگ ۔

\*\* کرنا ہوگا ، نیز جب تک وہ اس کڑی کی پرورش کرتی رہے گی اجرت پرورش کی بھی حق دار ہوگ ۔

\*\* کرنا ہوگا ، نیز جب تک وہ اس کڑی کی پرورش کرتی رہے گی اجرت پرورش کی بھی حق دار ہوگ ۔

\*\* کار ح کے وقت شو ہے نے جو زبورات اور کئر ہے ہوی کو د کے تھے وہ وہ ہے ۔

\*\* کار ح کے وقت شو ہے نے جو زبورات اور کئر ہے ہوی کو د کے تھے وہ وہ ہے ۔

\*\* کار ح کے وقت شو ہے نے جو زبورات اور کئر ہے ہوی کو د کے تھے وہ وہ ہے ۔

\*\* کار ح کے وقت شو ہے نے جو زبورات اور کئر ہے ہوی کو د کے تھے وہ وہ ہے ۔

۵) نکاح کے دفت شوہر نے جوزیورات اور کپڑے بیوی کو دیئے تھے وہ ہبہ ہے گا اور بیوی اس کی مالک ہے،اس طرح از دوا بھی زنگرگی کے درمیان شوہر نے بیوی کو جو پچھے دیا ہووہ گیے۔ بھی ہبہ ہے اور نا قابل واپسی :

"و إذا وهب أحد الزوجين لصاحبه لا يرجع في الهبة و إن انقطع النكاح بينهما" (٣) مردكوا گرائي سرال كي طرف سے كي مطالبه اور دباؤك بغيركو كي چيز على موتو

<sup>(</sup>۱) الفقه الإسلامي وأدلته : ١/٣٩١ محشى \_

<sup>(</sup>r) الهداية :۳۲۳/r

 <sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية :٣٨٦/٣\_

تاب النتادی، پانچواں حصہ ۱۱۳ ملا کے جاور اگر اس نے نکاح کے موقع ہے جوڑے کی رقم کا ایک ہے، اور اگر اس نے نکاح کے موقع ہے جوڑے کی رقم کا مطالبہ کیا تھا، خواہ صراحتاً و براہ راست یا بالواسط، تو یہ رشوت ہے اور اس کا واپس کرنا واجب ہے۔ والنداعلم



# طلاق مشروط

### مشروط طلاق سے رجوع

سوڭ: - {1729} شوہرنے بیوی سے کہا کہ" فلاں کام کیاتو طلاق" کیکن پھر بات واپس لے لی تو کیاطلاق واقع ہوگئی اوراس کوشرط واپس لینے کا اختیار ہے؟

(حافظ محرقمرالدين، تنالي)

جو (رب: - اگر مشروط طلاق دی ہے تو عام حالات میں اس سے رجوع ممکن نہیں (۱)
جب بھی وہ عورت کام کرے گی طلاق واقع ہوجائے گی ، یہ جملہ کہ ' فلاں کام کیا تو طلاق' تو کام
کرنے کے بعدایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی ، جس کے بعد شوہر کے لیے رجوع کرنے کی
سخجائش رہتی ہے ، اس کے بعدا گر پھراس کام کو کرلیا تو طلاق واقع نہ ہوگی ، اور یہ مشروط طلاق
با اثر ہوجائے گی ، ہاں اگر ایسا ہوا کہ یہ جملہ کہنے کے بعد پھر طلاق بائن دیدی اور عدت گزرنے
کے بعد عورت نے وہ کام کرلیا تو وہ مشروط طلاق واقع نہ ہوگی ، اس سے اس صورت میں فائدہ

(۱) "فحيث كان يمينا من جانب الزوج والمولى إمتنع الرجوع" (رد المحتار:۱۱/۳)

اٹھایا جاسکتا ہے، جبکہ مرد نے شرط پرتین طلاق دیدی، اب طلاق مغلظہ سے بیچنے کے لیے عورت کوایک طلاق بائن دے دے پھر عدت گزرنے کے بعد عورت وہ کام کرلے اس طرح پہلی طلاق بے اثر ہوجائے گی اور زوجین نے مہر و نکاح کے ساتھ باہمی رضامندی سے اپنی زندگی بسر کرسکیں گے:

> " فإن وجد الشرط فى الملك طلقت وانحلت وإلالاوانحلت "(١)

> > طلاق مشروط

مولاً: - (1730) زید نے ایک خط میں اپنی بیوی کو کھا ہے کہ''تم مجھے کھدو کہتم کومیرا گھراور میں پہندہیں، میں تم کو پہلی اور ایک طلاق ویتا ہوں'' زوجہ نے جواب میں خطاکھا جس میں''اس کے گھر اور شوہر کو پہند کر لیا''، تو کیا زوجہ پر طلاق واقع ہوگئی؟

(ادریس فلاحی، مہاراشٹر)

جو (ب: - صورت مسئولہ میں زوجہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی ،اگر بیوی پیلکھ دیتی کہ مجھےتم اور تمہارے گھریسندنہیں ہے،تو طلاق واقع ہوجاتی ،گرچوں کہاس نے ایسانہیں کیا ،اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

> " إن قال لها إن كنت تحبينى أو تبغضينى فأنت طالق، فقالت إني أحبك أو أبغضك وقع الطلاق "(٢)

<sup>(</sup>۱) كنز الدقائق :ص: ١٢٧ ـ

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية :۱/۵۰۸\_

# "میری ماں کے گھر،ان کے جنازہ میں شرکت کی تو طلاق"

سول :- {1731} آج ہے میں سال قبل زید کواس کی مال نے اپنے مکان سے نکال دیا تھا، اب وہ علیحدہ مکان میں رہتا ہے، زیرسات بچے کا باپ ہے، اور اپنی بیوی سے شدید محبت رکھتا ہے، دس سال قبل اپنی بیوی کی کئی ناخوش گوار بات پر غصہ میں یہ کہددیا کہ 'اگراس کی ساس یعنی زید کے مال کے گھر اس کی موت پر شرکت کی تو اس پر طلاق '' اب صورت حال یہ ہے کہ زید کی مال اپنا گھر چھوڑ کر کبھی زید کے گھر کبھی دوسر ہے بھائی بہن کے گھر رہتی ہے، آج کل وہ بھار ہے، وقت آنے کو قریب ہے، فی الوقت وہ زید کی بہن کے گھر میں وقت آنے کو قریب ہے، فی الوقت وہ زید کی بہن کے گھر میں ہی ہوتی ہے، انتقال ہوجائے، یازید کے گھر جہاں اس کی بیوی بھی رہتی ہے، انتقال ہوجائے، یازید کے گھر جہاں اس کی بیوی بھی رہتی ہے، انتقال ہوجائے، یازید کے گھر جہاں اس کی بیوی بھی رہتی ماں کا زید کے گھر جہاں اس کی بیوی بھی رہتی ماں کا انتقال ہو اور زید کی بیوی نے شرکت کی تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی؟ (محمونار، حافظ بابائگر)

جو (آب: - زید کے جملہ سے بظاہراییا لگتا ہے کہ زید نے یہ فقرہ اس مکان سے متعلق کہا ہے جس میں اس وقت اس کی ماں مقیم تھی ، اور جس سے اس نے زید کو نکال دیا تھا ، اگر یہی مراد رہی تو زید کے بیا اس کے بھائی بہنوں کے گھر میں وفات پانے کی صورت میں زید کی بیوی کا متو فیہ کونسل وغیرہ دینے میں پچھ ترج نہیں ، کیول کہ طلاق اس خاص مکان کے ساتھ مشروط ہے۔ اور اگر یہ مقصود تھا کہ زید کی والدہ جس گھر میں بھی سکونت پذیر ہو وہاں زید کی بیوی کی شرکت پر طلاق واقع ہو جائے ، تو الی صورت میں زید کی بیوی کو چا ہے کہ انتقال کے بعد شسل مفن وغیرہ میں شرکت پر طلاق واقع ہو جائے ، تو الی صورت میں زید کی بیوی کو چا ہے کہ انتقال کے بعد شسل مفن وغیرہ میں شرکت کی مطلب ہوسکتا

ہے، فقہاء کے یہاں اس کی صراحت موجود ہے کہ فلان شخص کے گھرسے وہ گھر بھی مراد ہے جو اس کی ملکیت میں ہواور وہ گھر بھی جس کوانہوں نے کرایہ پر حاصل کیا ہواور وہ گھر بھی جس میں پیلورعاریت قیام پذیر ہو، فتاوی قاضی خان میں ہے:

> "لو حلف: "لايدخل بيتالفلان "فدخل بيتا و فلان به ساكن بإجارة أو إعارة كان حانثا"(۱)

اگرزید کی بیوی عنسل و کفن دینے میں شریک ہوتو اس پرایک طلاق رجعی واقع ہوگ۔ طلاق رجعی کا تھم بیہ ہے کہ اگر عدت کے اندراندرزیدا پنی بیوی کولوٹالے تو اس کا نکاح باقی رہے گا، البتہ آئندہ زید کو دو ہی طلاق کاحق باقی رہے گا اوراگر اس نے بعد میں دوطلاق دی تو وہ زید پر مکمل طور برحرام ہوجائے گی۔

یہ آ کی ہے سوال کا جواب ہے، لیکن یا در کھئے کہ ایسی بات کی شم کھالینا یا ایسی صورت پیدا کرلینا کہ آ دمی کسی نیکی یا خیر کے کام سے محروم ہو جائے ، نہایت نا مناسب عمل ہے اور قر آن وحدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، (۲) ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہر حال میں واجب ہے، یہاں تک کہ آپ کی نے فر مایا کہ اگر وہ ظلم بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی روار کھا جائے ، (۳) اس لئے نہ ایسی مشروط طلاق وینا درست ہے اور نہ یہ بات مناسب ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا انتقامی جذبہ رکھا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) فتاوی قاضی خان:۲۸/۲ـ

<sup>(</sup>٣) مشكوة المصابيح :ص: ٣٩٤ مديث نمبر: ٣٩٣٣ محتى -

# تفويض طلاق

معامدہ کے تحت تفویض طلاق اور نفقہ کا حکم

معامدہ کو اللہ ۔ ﴿ ١٣٦٤ ﴿ حسب ذیل سوالات کے جوابات

شری اور قانونی دونوں حیثیت ہے تحریری طور پردئے جائیں۔

(الف) لڑی کو شادی کے بعد کسی معاہدہ کے تحت

طلاق تفویض کیا جا سکتا ہے؟

(ب) مندرجہ بالاصورت میں اگر لڑی کی جانب ہے

عدالت میں رجوع ہوں اور فریقین میں سے کوئی بھی اس کا

مطالبہ نہ کرے اور ایک مدت کے بعد مصالحت کے ذریعہ
مقدمہ اٹھ الیا جائے ، تو ایس صورت میں علیحدگی شری اور قانونی

مقدمہ اٹھ الیا جائے ، تو ایس صورت میں علیحدگی شری اور قانونی

حیثیت سے جائز ہے؟

(ج) دس سال کے عرصہ سے میاں بیوی بحثیت ملاقاتی

ریجے ہیں اوراب چنددن سے خاموشی اختیار کی گئی ہے، توالی

صورت میں رفتہ از دواج برقر ارہے یا نہیں ہے؟ (د) فریفین میں سے کسی نے بھی علیحدگی کے لفظ کا اظہار قانونی اور شرعی حیثیت سے نہیں کیا ، ایسی صورت میں بیوی نفقہ کی حق دارہے یا نہیں؟ امیدہے کہ ان سوالات کے جوابات تحریری طور پردئے جائیں گے۔

جو (ب:- (الف) ثادى كے بعدمعامدہ كے تحت تفويض طلاق كيا جاسكتا ہے:

" و إن قالها طلقى نفسك متى شئت فلها أن

تطلق نفسها في المجلس وبعده " (١)

(ب) اس کامدار معاہدہ اور تفویض طلاق کی شرط پرہے، اس لئے اس کی وضاحت کے بعداس کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

(ج) اگرطلاق دیدی ہو، یاغورت کومعاہدہ کی شرط کے مطابق خود پرطلاق واقع کرنے کاحق حاصل ہو،اس نے طلاق واقع کر دی ہو،تو ملاقتیں رشتہ نکاح کو برقر ارنہیں رکھ سکیں گی ،اگر طلاق نہیں دی تھی تو کچھ دنوں سے یا طویل عرصہ سے خاموشی اور بے تعلقی کی وجہ سے از دواجی (شیختم نہیں ہوگا، بلکہ باقی رہے گا۔(۲)

(د) اگرطلاق یا تفریق کے ذریعہ علیحدگی حاصل کئے بغیر ہی شوہرنے نفقہ ادانہ کیا ہوتو اول تو شوہر پرگزرے ہوئے دنوں کا نفقہ اس وقت واجب ہوگا، جب کہ قاضی نے پہلے سے نفقہ مقرر کیا ہو، یا باہمی معاہدہ کے ذریعہ نفقہ کی مقدار طے پائی ہو، دوسرے اس وقت کہ بیوی ناشزہ اور نافر مان نہ ہو،اگرناشزہ ہوتو شوہر پراس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا:

"وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج لها وطالبته

<sup>(</sup>۱) الهداية :۳۸۱/۲ ، کتاب الطلاق -

 <sup>(</sup>۲) "ولو قال اختارى فقالت أنا اختارنفسى طلق " ( الهداية :۳۷۷/۲)

بذلك فلا شئ لها إلا أن يكون القاضى فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقضى لها النفقة ما مضى ، لأن النفقة صلة بعوض عندنا ما مر من قبل فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بقضاء "(۱)

"وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله" (٢)

''میرے اور تبہارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا''

مولاً:- {1733} میرے اور میرے شوہر کے درمیان از دواجی تعلقات چند خاتگی وجوہات کے بناء پرنا خوش گوار تھے، مؤرخہ ۴ رسمبر ۱۹۸۳ء کوانہوں نے چند شرا لکا پرمبنی حسب ذیل دستخط شدہ تحریر میرے حوالہ کی تھی:

''اب میں افضل کے مکان پر بھی نہیں آؤں گا، بچوں سے اسکول میں ال لیا کروں گا، بچوں کے کھانے پینے کا خرچ اور ان کی تمام ضروریات کی ساری ذمہ داری مجھ پر رہے گی، میں ان لوگوں کو حسب معمول مہینہ کا خرچ برمہینہ پابندی کے ساتھ دس تاریخ کو دے دیا کروں گا، اور میری بیوی کی تمام ضروریات کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، اگراس شرط کو میں نے تو ڑا اور افضل کے ڈمہ داری مجھ پر ہوگی، اگراس شرط کو میں نے تو ڑا اور افضل کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میرے اور افضل کے درمیان کوئی رشتہ باتی نہیں رہے گا، اس صورت میں افضل کے درمیان کوئی رشتہ باتی نہیں رہے گا، اس صورت میں

<sup>(</sup>۱) الهداية: ۲-۳۳۰/

<sup>(</sup>r) الهدالة :mrn/r

میں افضل کو بیرخق دیتا ہوں کہ'' وہ طلاق حاصل کرےاور میں بغیر کسی رکاوٹ کے طلاق دے دوں گا'' پیسب کچھ میں اپنی مرضی ہے بغیر کسی دباؤ کے لکھ رہا ہوں اور بیجق انصل کو منتقل کر ر ہاہوں۔

( دستخط احمر على خال)

مؤرخه ۱۸۸ کتوبر کومیرے شوہر نے محولہ بالاتح بری شرا لط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میرے مکان میں داخل ہو کر مجھے سے نازیا گفتگواور بحث وتکرارکیا۔

آ یاشرا نطانوٹ جانے کی وجہ سے مجھ پرطلاق واقع ہوگئی اور میں ازروئے شرع احمعلی خال کے نکاح سے خارج ہوکر آ زاد ہوگئی ہوں؟ اگر طلاق واقع ہوگئی ہےتو کونسی طلاق واقع ہوئی ؟ مذکورہ بالاتح ہر میں مجھے طلاق حاصل کرنے کاحق دیا گیا ہےتو کیااس حق کومیں استعال کر کے علیحدہ ہوسکتی ہوں؟

(افضل بيكم، ايْدُوكيٺ، كنْكُ كُوْهِي)

جو (ب: - ''میرے اور افضل کے درمیان کوئی رشتہ باتی نہیں رہے گا''طلاق کے لئے ریخنہیں ہےاوراس سےاسی وقت طلاق واقع ہوگی جب احماعلی خاں کی نبیت طلاق کی رہی ہو، فقه حنی کی مشہور کتاب ' فقادی عالمگیری' میں ہے:

" لو قال لانكاح بيني و بينك ، أو قال لم يبق بيني وبينك نكاح ، يقع الطلاق إذا نوى " (١) اگرطلاق کی نیت نه ہوتو طلاق واقع نہیں ہوگی ،اگران کواعتر اف ہو کہ طلاق دینامقصو دتھا

تواس لفظ ہے ایک طلاق بائن ہوگی ،اوراگر تین کی نیت ہوتو تینوں طلاق واقع ہو جا ئیں گی (۱)

پیفقرہ'' اس صورت میں میں افضل کو بیتی دیتا ہوں کہ وہ طلاق حاصل کرے اور میں بغیر

کسی رکاوٹ کے طلاق دے دوں گا'' تفویض طلاق نہیں ہے کہ آپ کو طلاق واقع کرنے کاحق

حاصل ہو جائے ، بلکہ میمض طلاق دینے کا وعدہ ہے۔



<sup>(</sup>۱) "و بقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة و إن نوى ثلاثا كان ثلاثا ( الهداية :٣٤٣/٣) محتى \_

# خلع کےاحکام

#### لفظ "خلع" ہے خلع کے بعد تجدیدنکاح

مول :- {1734}"ش' کی شادی" کی 'سے ہوئی ، تقریبا ایک سال میں"ش' نے خلع لے لیا ، اب" کی' اپنی غلطی پر نادم ہوکر"ش' کے ساتھ زندگی گزارنے کا آرزومند ہو چکا ہے، کیا اب ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ از دواجی رشتہ میں منسلک ہونا ممکن ہے؟

جو (گرب: - اگرمیاں بیوی کے درمیان علاحدگی میں صرف خلع کالفظ استعال ہوا ہے، اور شوہر کی نیت اس لفظ کو کہتے یا قبول کرتے ہوئے محض علاحدگی یا ایک طلاق کی تھی ، تو بیوی پر ایک طلاق ہوگی ، اور نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ دوبارہ از دواجی رشتہ میں منسلک ہونے کی گنجائش ہوگی ، اور اگر خلع میں تین طلاق کی نیت کی تھی ، تو پھرعورت پر طلاق مخلظہ واقع ہوگئی ، اور وہ شوہر کے لئے مکمل طور پرحرام ہے، ہاں! اگر اتفاق سے اس کا کسی مرد سے نکاح ہو

اور سوءا تفاق کہ اس نے بھی طلاق دے دی تو اب عدت گزرنے کے بعد پہلے شوہر ہے اس کا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے:

" و الخلع من الكنايات ... ويقع به تطليقة بائنة إلاإن نوى ثلثا فتكون ثلثا" (۱) بائنة إلاإن نوى ثلثا فتكون ثلثا" (۱) بهتر ہے كہ آپ كى مفتى سے بالشافه رجوع كريں، اور خلع كى تحريرا ورا گرتح يرينه موتواس وقت كے الفاظ بتاكر جواب حاصل كريس ۔

#### خلع کے بعددوبارہ نکاح

موڭ: - {1735} ميرى چيونى بهن كاتين سال قبل خلع ہواتھا،اس نے كوئى دوسرا نكاح نہيں كيااوران كے شوہر نے بھى كوئى دوسرا نكاح نہيں كيا،اب وہ دونوں از دواجى زندگى سے منسلك ہونا چاہتے ہیں - كياشر عااس كى تنجائش ہے؟ (محمصد يق ،محم غوث، قلعہ گولكنڈہ)

جو (ل: - اگرخلع نامه میں صرف خلع کالفظ استعمال ہوا ہے یا طلاق بائن کالفظ اور نیت مطلق طلاق دیے یا سرف ایک طلاق دینے کی تھی ، تو دوبارہ نکاح کی گنجائش ہے ، اگر خلع نامه مطلق طلاق دینے یا صرف ایک طلاق دینے کی تھی ، تو دوبارہ نکاح کی گنجائش ہیں مناسب ہوگا کہ آپ کسی دار الافقاء سے میں تین بار طلاق کا ذکر تھا ، تو اب نکاح کی گنجائش نہیں ، مناسب ہوگا کہ آپ کسی دار الافقاء سے رجوع ہوکر خلع نامہ کی تحریر دکھا کیں اور تحریر دکھے کر جورائے دی جائے اس پڑمل کریں۔

# خلع میں مہروا پس لے لینا

مول:-{1736}سیدہ جیلہ کا نکاح حسن بن صالح سے ہوا، شوہر نے دس ہزار روپے اور دو دینار سرخ مہر مجل

(۱) - رد المحتار :۹۲/۵

زیورات کی شکل میں اداکردیا ہے، شادی کے چندسال بعد دونوں کی زندگی میں چندوجوہات سے تلخیاں پیدا ہو گئیں، اب عورت کی طور پرشو ہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لئے اس نے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا ،لیکن شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا، اب وہ خلع چاہتی ہے، تو کیا خلع کی صورت میں شوہر مہر کی دی ہوئی رقم حاصل کرسکتا ہے؟

(شريف النساء، مانصاحب ٹينک)

جو (رب: - خلع شریعت میں اس بات کو کہتے ہیں کہ بیوی شوہر کو کچھ دے کر ، یا شوہر کا اوا کیا ہوا ہوا اللہ بھی کی خدمت میں خلع کا ادا کیا ہوا مہر واپس کر کے شوہر سے علا حدگی حاصل کر لے ، رسول اللہ بھی کی خدمت میں خلع کا ایک معاملہ آیا ، تو آپ بھی نے عورت کو یہی تھم دیا کہ وہ شوہر کا ادا کیا ہوا مہر اس کو واپس کر دے ، (۱) اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ شوہر خلع کے عوض کے طور پر عورت کو دیا ہوا مہر واپس لے لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ شوہر خلع کے عوض کے طور پر عورت کو دیا ہوا مہر واپس لے لے ۔ واللہ اعلم

# أيك طرفه خلع كااعلان

موڭ: - {1737} لڑى كا والدلڑى كى طرف سے خلع نامہ شائع كردے ، تو كيا اس سے از دواجى تعلقات ختم ہوجاتے ہیں؟ (محمر عبدالرحيم ، بشارت گر)

جو (ب: - خلع یہ ہے کہ بیوی شوہر کو پچھ دے کریا اپنا کوئی مالی حق معاف کر کے طلاق دینے پر آمادہ کر لے، (۲)عورت یا اس کا والدیکطرفہ اعلان کر دے تو اس سے میاں بیوی میں علاحد گی نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) و يكت صحيح البخاري، صديث نمبر: ۵۲٬۲۳، باب الخلع و كيف الطلاق فيه محتى -

<sup>(</sup>r) الدر المختار على هامش رد المحتار : ٨٣/٥-محى -

# شو ہر کی عدم موجود گی میں خلع

مولا:- {1738} محمض کی شادی آج سے تقریبا پانچ سال پہلے ہوئی تھی، ادھر دوسال کے عرصہ سے انہوں نے بیوی کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، دوسری شادی کرلی ہے، پہلی بیوی کو نہ تو نان نفقہ دیتا ہے، اور نہ اس کے پاس آتا ہے، ان حالات میں پہلی بیوی کی خواہش بیہ ہے کہ ہم خلع کرالیں، کیا شوہر کی عدم موجودگی میں خلع ہوسکتا ہے؟ شوہر کی عدم موجودگی میں خلع ہوسکتا ہے؟

جو (ک: - خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔(۱) البتۃ اگر شوہر نے ظلم کیا ہواورظلم اس درجہ کا ہو کہ اس کی وجہ سے فقہاء نے تفریق کی اجازت دی ہو، تو دار القصاء امارت ملت اسلامیہ، آندھرا پر دلیش ، پنجہ شاہ ، حیدر آباد میں درخواست بابت فنخ نکاح دے ، پھر جب قاضی شریعت تحقیق کے بعد نکاح فنخ کردے ، تو وہ دوسرا نکاح کرنے کی مجاز ہوگی ۔(۲) اور

اے اپنے موجودہ شوہر سے خلاصی حاصل ہو سکے گی۔

<sup>(</sup>۱) " لا ولاية لأحدهما في الزام صاحب بدون رضاء " ( تبيين الحقائق : ( بريين الحقائق : ( برير)

<sup>(</sup>۲) "ویتعدیه آی الزوج علی الزوجة بضرب بغیر موجب شرعی ... و ثبت ببینة أو اقرار ... (ولها التطلیق) بالتعدی اذا ثبت " (الشرح الصغیر ۱۵۱۲/۳) یمسئله آو اقرار ... (ولها التطلیق) بالتعدی اذا ثبت " (الشرح الصغیر ۱۵۱۲/۳) یمسئله کے مطابق ہے، امام ابوضیفہ کے یہاں شوہر کی زیادتی کے بناء پر قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کر علی ہے، اور قاضی ایک صورت میں شوہر کی مناسب سرزنش کرے گا، اس کی وجہ سے مورت کو طلاق کے مطالبہ کرنے کاحق حاصل نہیں ہے، ہندوستان میں چونکہ نظام عدل مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اوران کے پاس ایس قوت نہیں ہے، جوایے لوگوں کی جسمانی سرزنش کر سکے، اس لئے اس کے سواچارہ نہیں کہ اس مسئلہ میں مالکیہ کی رائے اختیار کی جائے۔ (جدید فقہی مسائل ۱۵۳/۳)

خلع ہے پہلے کے

مو (ال: - {1739} زیدا پی بیوی ہندہ سے بھے دوری پر ملازمت کررہا ہے ،کسی وجہ سے ہندہ زید سے ضلع لینا چاہتی ہا اس غرض سے وہ جماعت والوں کے پاس ضلع کے لئے درخواست بھی دے چکی ہے ، جماعت والوں نے زید کو وہاں سے بلوایا اب اگر زید کے جماعت والوں کے پاس جانے سے بلوایا اب اگر زید کے جماعت والوں کے پاس جانے سے پہلے یا عین فیصلہ کے وقت اگر ہندہ اپنے آپ کو زید کے نکاح میں برقر اررکھنا چا ہے اور ضلع کی درخواست کو واپس لے نکاح میں برقر اررکھنا چا ہے اور ضلع کی درخواست کو واپس لے لئو کیا ہندہ زید کے نکاح میں باتی رہے گی ؟ (فیروزاحمہ)

جو (کب: - ہندہ خلع کی درخواست واپس لے سکتی ہے، جب تک زید طلاق نہ دے اس کی زوجیت میں ہاقی رہے گی۔

### خلع میں ایک طلاق دیدی

مون: - (1740) ہندہ نے اپنے شوہر سے ضلع طلب کی ،شوہر نے ضلع کرتے ہوئے ایک طلاق دیدی اب ہندہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر سے از دواجی تعلقات پھر سے قائم کرے ، اس صورت میں ہندہ شرعا کیا طریق کاراختیار کرے؟ تاکہ شوہر کے ساتھ پھر سے از دواجی زندگ گزارے۔ (محمصلاح الدین قاضی ،کوٹلہ ،کریم گر،ریالی) ہور(ب: - شریعت میں ضلع مال لے کریامہروغیرہ معاف کر کے طلاق دینے کو کہتے ہیں ، اس طرح اگرایک طلاق دی جائے تو وہ ایک طلاق بائن کہلائے گی ،طلاق بائن کے بعدا گر پھر ﴾ وہی مردوعورت ایک ساتھ از دواجی زندگی بسر کرنا جاہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔البتہ نے مہر گئے کے ساتھ پھرسے نکاح کرنا ہوگا۔(1)

تحريرى خلع

موران: - {1741} بیوی نے آپسی رنجش کی بناء پر عدالت میں خطع کا درخواست دائر کر دیا ، عدالت میں ابھی کاروائی جاری ہی تھی کہ بنچایت نے دونوں کے درمیان ضلع کرادی اورتح بری شکل میں زن وشو ہر وگواہان کے دستخط وغیرہ کرا گئے گئے ، یہ سب کاروائی ہوجانے کے بعد لڑی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں بیان دیا کہ اس سے ضلع جبڑ اکرایا گیا ہے ،صورت مسئولہ میں ضلع ہوایا نہیں اور وہ عورت کرایا گیا ہے ،صورت مسئولہ میں ضلع ہوایا نہیں اور وہ عورت کرایا گیا ہے ،صورت مسئولہ میں خلع ہوایا نہیں اور وہ عورت نے اس بنچایت میں اپنے حق مہر وغیرہ معاف کردیا تھا۔ نے اس بنچایت میں اپنے حق مہر وغیرہ معاف کردیا تھا۔ نے اس بنچایت میں اپنے حق مہر وغیرہ معاف کردیا تھا۔

جو (رب: - طلاق اورمہری معافی کے لئے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، لکھ دینا بھی کافی ہے اور اس مضمون کی لکھی ہوئی تحریر پر اس کو جانتے ہوئے دستخط کر دینے کی وجہ سے ضلع ہوجا تا ہے، لہذا صورت مذکورہ میں ضلع ہوگیا ہے، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے زن وشو ہر باقی نہ رہے۔ سے یہاں اس بات کی وضاحت کر دینی مناسب ہے کہ شریعت میں جبر واکراہ سے مرادایی حالت ہے کہ کسی مہلت کے بغیر کوئی شخص خوداس کو یا اس کی اولا دکو ہلاک کر دینے پر

<sup>(</sup>۱) "ان طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا" (الفتاوى الهندية: ۱/ ۳۹۵)"أما الطلاق على المال فأحكامه كالخلع" (بدائع الصنائع:۱۵۲/۳)

آ مادہ ہو،اس حالت میں جوتح ریکھی جائے گی وہ جبروا کراہ کی تحریم بھی جائے گی ،الیں صورت میں گاسی ہوئی دوسری چیزوں کے علاوہ خود طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے،صورت مسئولہ میں ایسے جبروا کراہ کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے ،اس لئے اس کا اعتبار نہیں ہوگا ،اب اگر وہ دونوں فریق ایک ساتھ از دواجی زندگی گزارنا جا ہیں اور خلع کے وقت تین سے کم طلاق دی ہوتو از سرنو فریق کرکے رہ سکتے ہیں۔(۱)

#### خلع میں لفظ ' طلاق' کے بعد تجدید یدنکاح

سوڭ: - {1742} كيا فرماتے ہيں علماء دين وشرع متين ،مسئلہذيل كے بارے ميں كہ

۲۲ رنومبر ۱۹۹۹ء کو وحیدہ بانو اوراس کے شو ہرعبد الجبار کے درمیان خلع ہوگیا، دونوں کے درمیان خلع کی جوتحریر بنی وہ بھی نہیں ہے، اس کا عنوان تو خلع نامہ ہے، لیکن اندر کے مضمون میں'' طلاق، طلاق' کے الفاظ ہیں، کیا الیم صورت میں دوبارہ وحیدہ بانو سے عبد الجبار کا نکاح ہوسکتا ہے؟ براہ کرم جواب دے کرشکریہ کا موقع دیں۔

(عبدالقادر، سكندرآباد)

جو (رب: - راقم الحروف نے انگریزی میں لکھا ہوا خلع نامہ دیکھا ،خلع نامہ میں خلع کے ساتھ ساتھ تین بارطلاق کے الفاط بھی ہیں ،خلع لفظ کنا یہ ہے ،جس میں ایک طلاق بائن کے معنی ہماتھ تین بارطلاق کے الفاط بھی ہیں ،خلع لفظ کنا یہ ہے ،جس میں ایک طلاق بائن کے معنی بھی ہو سکتے ہیں ،اور تین طلاق کے بھی ،لیکن جب طلاق دینے والاخود اپنی مراد واضح کرد ہے تو بھراسی کا اعتبار ہوگا ،خلع کے ساتھ تین بارلفظ طلاق اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں خلع سے تین بھراسی کا اعتبار ہوگا ،خلع کے ساتھ تین بارلفظ طلاق اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں خلع سے تین

(۱) "وحكمه أن (الواقع به)و لو بلا مال (و بالطلاق)الصريح (على مال طلاق بائن" (الدر المختار على هامش رد المحتار :۵۵۹/۲)

طلاقیں مراد تھیں، لہذاو حیدہ بانو پر تین طلاقیں واقع ہو پھی ہیں، اوراب وہ عبدالجبار پر کھمل طور پر حرام ہے، ہاں اگر وحیدہ بانو کا کسی اور مرد سے نکاح ہو، اور وہ نکاح کے بعداس کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق بھی قائم کر ہے، اورا تفاق سے اس شوہر سے بھی اسے طلاق واقع ہوجائے تو عدت گزرنے کے بعد عبدالجبار سے اس کا نکاح درست ہوسکتا ہے، اس کے بغیر عبدالجبار اور وحیدہ بانو کا دوبارہ نکاح درست نہیں۔ واللہ اعلم

# ظهاراورا يلاء

#### بيوى كومال بهن سمجصنا

مون :- (1743) میری شادی کوتقریبا ۱۳۱۳ ارسال هوچکی، میں نے چندون بنسی خوشی زندگی گزاری، اس کے بعد سے مصیبتوں میں زندگی گزاررہی ہوں، میرے شوہر مجھے یوی نہ سجھ کر ماں یا بہن یا بٹی کہتے ہیں، اور بیہ بات انہوں نے میری ماں اور بہنوں کے سامنے کی دفعہ کہی ہے، ای دن سے میرے ساتھ از دواجی تعلقات بھی ختم کر چکے ہیں ماں، بہن، بٹی کہنے سے نکاح ختم ہوگیا، یا ابھی باقی ہے، اور مجھے کیا کرنا چا ہے؛ جب کہوہ نہ طلاق دے رہے ہیں، نہ طلح کے کرنا چا ہے؛ جب کہوہ نہ طلاق دے رہے ہیں، نہ ظلع۔ کرنا چا ہے؛ جب کہوہ نہ طلاق دے رہے ہیں، نہ ظلع۔ کرنا چا ہے؛ جب کہوہ نہ طلاق دے رہے ہیں، نہ ظلع۔ کرنا چا ہے؛ جب کہوہ نہ طلاق دے رہے ہیں، نہ ظلع۔ کرنا چا ہے؛ جب کہوہ نہ طلاق دے رہے ہیں، نہ ظلع۔ کرنا چا ہے؛ جب کہوہ نہ طلاق دے رہے ہیں، نہ ظلع۔ (بشیرہ بیگم، صنعت گر)

جو (ب: - بیوی کو ماں ، بہن ، یا بیٹی کہنا سخت گناہ اور معصیت ہے، قر آن مجید نے اس کو

بری اور جمو فی بات کہا ہے۔ ﴿ مُدُنگر ا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرً ا ﴾ (۱) مسّلہ کی تفصیل اس سلسلہ میں بیہ ہے کہ اگر انہوں نے صرف ماں یا بہن کہا ہو، تو بیدگناہ ہے، اگر بیکہا ہو کہتم میرے لیے ماں بہن کی طرح ہو، تو اس کوشر کی اصطلاح میں'' ظہار'' کہتے ہیں ،اس صورت کا حکم بیہ ہے کہ جب تک کفارہ ادانہ کرے ، بیوی سے صحبت نہیں کرسکتا ، کفارہ بیہ ہے کہ صحبت سے پہلے مسلسل ۲۰ ہر روز ہے رکھ ،اگر روز ہے نہ رکھ سکے تو ۲۰ ہر مسکینوں کو کھا نا کھلائے ۔ (۲) ان دونوں صور تو لیس نکاح ختم نہیں ہوتا ہے،البتہ کسی عذر شر کی کے بغیر بیوی سے ممل طور پر از دواجی تعلق کوتر کے کہنے سے فتح کر لینا سخت گناہ اور زیاد تی ہے ،اور اگر مرد کو اس پر اصرار ہو ،تو عورت قاضی شریعت سے فتح نکاح کے لیے خواہش کر سکتی ہے ، قاضی مناسب شخفیق کے بعد اس کا نکاح فتح کردے گا ، پھر مورت کے لیے خواہش کر سکتی ہے ، قاضی مناسب شخفیق کے بعد اس کا نکاح فتح کردے گا ، پھر مورت کے لیے دوسرا نکاح کرنے گی گئوائش ہوگی۔

اگراس نے بیوی سے کہا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے اور قتم کھائی کہ میں تیرے ساتھ بیوی کا تعلق نہیں رکھوں گا، تو پھر بیا بلاء ہے، ہمر ماہ کی مدت گزرنے تک بھی اگراس نے صحبت نہیں کی ، تو اس سے آپ کا نکاح ختم ہوجائے گا،اگراس مدت کے اندر صحبت کرلے، تو قتم کا کفارہ واجب ہوگا،اور نکاح باقی رہے گا،خود قر آن مجید میں ان احکام کاذکر ہے۔ (۳)

بیوی کو بہن کہدے

موڭ: - {1744} كوئى شخص غصه يا جا ہت ميں بيوى كوبہن كہدے تو كيا نكاح ثوث جائے گا اور اگر نكاح ثوث

المجادلة :۲-

۲) المجادلة ۲۰–۳۔

<sup>(</sup>٣) ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاء وا فإن الله غفور رحيم ﴾ (البقرة :٢٢٧) محى -

جائے تو بیوی ہے دوبارہ ملنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟

(جهانگيرالدين طالب، باغ امجدالدوله)

جو (ب: - بیوی کوبہن یا مال کہنا مناسب نہیں الیکن اگر کہدے تو اس سے نکاح پر کوئی ا پڑنہیں پڑتا ، میحض جھوٹی اورلغو بات ہوگی ، و ہاں اگر یوں کہے کہ تو مجھے پرمیری بہن کی طرح ہے اور مقصود میہ ہوکہ تو بہن کی طرح حرام ہے ، تو بی فقہ کی اصطلاح میں " ظہار" کہلاتا ہے ،ایسی صورت میں جب تک کفارہ ظہارا دانہ کردے اس وقت تک بیوی ہے جنسی تعلق حرام ہے، فقہ کی کتابوں میں بید دونوں صورتیں صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں۔(۱)

جار ماہ سے زیادہ زوجین کے درمیان بے تعلقی

موڭ: - {1745} جار ماہ سے زیادہ اگر شوہراور بیوی جھکڑا یا کسی اور وجہ ہے الگ الگ ہوں تو ان دونوں کا رہیةُ نكاح باقى رے گا، ياختم ہوجائے گا؟

(غوثيه سلطانه محبوب گارڈن کالونی)

تواس سے نکاح ختم نہیں ہوجاتا ،البتہ آپسی رجش کی بنیاد پرایک دوسرے سے اتناعرصہ بے تعلق ر ہنا نا جائز اور سخت گناہ ہے، ہاں اگر کسی مرد نے قتم کھائی کہوہ جار ماہ تک صحبت نہیں کرے گا ،اور ڈ ہ چار ماہ تک اس سے رکار ہاتو حار ماہ کی مدت پوری ہوتے ہی اس کی بیوی پرایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی ،اس کوشریعت کی اصطلاح میں'' ایلاء'' کہتے ہیں،جس کاخودقر آن مجید میں بھی ذکر آیاہے۔(۲)

و يُحِيِّ: الفتاوي التاتار خانية: ٣/٣، رد المحتار: ١٢٥/٥-

میں تم سے میاشرت نہیں کروں گا'' کہنے کا حکم؟ موڭ:- {1746}ايك مخص تقريبا سال بعرتك گھر سے دوررہا اس عرصہ میں ایک دوبار وہ اپنے گھر بھی آیا ایک طویل عرصہ کے بعدمعلوم ہوا کہ اس کی منکوحہ نے اس کے بھانجے سے زنا کیا ،زید کی منکوحہ کوبھی اس کا اقرار ہے اور وہ اس فعل برنادم وبشیمان ہے، زیدنے اپنی بیوی کے ساتھ ایک نشست میں یہ بات کھی کہ آئندہ ہم دونوں کے درمیان مباشرت کاتعلق برقرارنہیں رہے گا ،مگروہ اس پر قائم ندرہ سکا اورزن وشو کا فعل صا در ہو گیا سوال بیہے کہ کیا بیشر عاصیح ہے؟ اس صمن میں دوسراسوال بیہ ہے کہاس شخص کی منکوحہ ہے ایسا لڑ کا ہے جوان دنوں میں پیدا ہوا تھا ، جب کہ وہ مخص گھر سے دورتھا گوکہوہ اس ایک سال کے عرصہ میں دوتین ہارگھر آیااس لڑ کے کے بارے میں اس کوشبہ ہے کہوہ اس کی اولا دنہیں ہے، بلکهاس کی منکوحہ ہے جو تعل سرز دہوا ہے دہ اس کی پیداوار ہے، اس صورت میں بیخض اس لڑ کے کواپنی وراثت میں شامل کرے یانہ کرے؟ (عبدالحنان، ہایوں نگر، حیدرآباد)

جو (رب: - زناسخت گناہ اور معصیت ہے، کیکن اس کی وجہ سے از دوا جی تعلق منقطع نہیں ہوتا اور یہ کہنے سے کہ آئندہ میں تم ہے جماع نہیں کروں گا، جماع اس پرحرام نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اس سے جماع کرنا جائز ہوگا، اس لیے مذکورہ صورت میں اس کا جماع کرنا ہے ہے؛ البتہ اگر جماع نہ کرنے کی قتم کھائی تھی اور چار ماہ کے اندر جماع کرلیا، توقتم کا کفارہ اداکردے، اوراگر میتم کھانے کے بعد چار ماہ گزرنے تک جماع نہیں کیا، تواس مدت کے گزرنے کے ساتھ ہی اس

پرایک طلاق بائن واقع ہو چکی ،اس کوایلاء کہتے ہیں۔(۱) محض شبہ کی وجہ ہے نسب کاا نکار درست نہیں ،نسب اصولا شوہر ،ی سے ثابت ہوگا رسول اللہ ﷺ نے اس سلسلہ میں صاف طور ہے ارشاد فر مایا: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (۲) اس لیےان کوچاہیے کہ وہ مولود کواپنی اولا دتصور کریں۔



 <sup>(</sup>۱) "إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر
 فهو مول ... فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه وفي ذمته الكفارة "
 (الهداية :١٠٣، باب الإيلاء)

<sup>(</sup>۲) الجامع للترمذي ،صديث نمبر: ١١٥٤، باب ما جاء أن الولد للفراش - مرتب -

# عدت کے احکام

# نکاح ختم ہونے کے بعدعدت

مولان: - {1747} ایک صاحب نے جن کی دو بیویاں تھیں ، آٹھ دس سال پہلے پہلی بیوی کوطلاق دے دی ، اور گاؤں سے شہر منتقل ہو گئے ، جہاں اب ان کا انتقال ہوگیا ، گاؤں والوں نے پہلی بیوی کی بھی چوڑیاں وغیرہ پھوڑ کر گاؤں والوں نے پہلی بیوی کی بھی چوڑیاں وغیرہ پھوڑ کر زبردتی بیوہ بنادیا اور عدت کے ایام گزار نے کے لیے مجبور کر رہ ہیں ،کیا بیدرست ہے؟

(ایم علیم الدین ، بھولکہور)

جو (رب: - جب مرد نے اسے کی سال پہلے ہی طلاق دے دی تھی ، تو اب وہ عورت اس شخص کی بیوی باقی نہیں رہی ، اور جب مرد کی موت کے وقت اس سے عورت کا رہنے کا کا تائم منہیں تھا، تو اس کوزیب وزینت کوچھوڑ نے پر مجبور کرنا ، یا زبردتی اس سے عدت گزروا نا قطعا جائز نہیں تھا، تو اس عورت کے لیے عدت کا تھم ہے ، اور نہ ترک زیبائش کا ، پھر بیوہ ہو جانے والی عورت کی چوڑیوں کوفورا نکال دینا ضروری نہیں ہے ، اس سے حزن ورنج میں اضافہ ہوتا ہے ، مقصودایا م

عدت میں ترک زیبائش ہے،عورت خود بعد میں اپنی چوڑیاں ا تارسکتی ہیں،اسی طرح چوڑیوں کو پھوڑ نا ناحق مال کوضائع کرنا ہے،ا تاری جا ئیں تو بعد میں وہی عورت پہن سکتی ہے یا کسی اور کے کام آسکتی ہے، یہ سب جاہلا ندرسوم ہیں،جن سے بچنا چاہئے۔

### عدت کہاں گزاری جائے؟

مو (النقال ہوگیا ہے، اب اس کی یوی عدت تک زید کے مکان میں رہے گی یا اپنے میکہ میں، وہ یوی عدت تک زید کے مکان میں رہے گی یا اپنے میکہ میں، وہ زید کے انقال ہوتے ہی چار دن کے بعد اپنے والدین کے پاس چلی گئی، اس کا کہنا ہے کہ کسی مولانا نے اس کواجازت دی ہے، کیا یہ درست ہے؟

(مجمحن ، عزر پیٹ)

جو (ب: - مرحوم شوہر نے جومکان رہائش کے لئے فراہم کیا تھا،اس میں عدت گزار نا واجب ہے، بیتھم بہت تا کید کے ساتھ قرآن (۱) وحدیث (۲) سے ثابت ہے، ہاں اگر گھر کے مالکان نے نکال دیا،اوراس کااس گھر میں اتنا حصہ نہ ہو جو رہائش کے لئے کافی ہوجائے یا کرا یہ کا مکان ہواور کرا بیادا شدہ نہ ہواور خوداس میں ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یا گھر کے گر جانے یا چوری وغیرہ کا اندیشہ ہو، یا عورت کی عزت و آبر و کوخطرہ در پیش ہو،انہی صورتوں میں عورت اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور عدت گزار عتی ہے۔ (۳)

زید کی بیوہ نے اس طرح کا کوئی عذر کسی عالم کے سامنے پیش کیا ہوگا اور اس بنیاد پر موصوف نے میکہ جانے کی اجازت دی ہوگی، بہر حال عدت کی حالت میں کسی عذر شدید کے بغیر شو ہر کے فراہم کی ہوئی رہائش گاہ کوچھوڑ کراپنے میکہ یا کسی اور جگہ نتقل ہوجانا جائز نہیں۔ (۴)

البقرة:٣٣٣ کھی۔

<sup>(</sup>r) صحيح البخاري: ٢٥٠/٢-محى\_

 <sup>(</sup>۳) رد المحتار :۵/۲۲۵/۱الفتاوی الهندیة:۱/۵۳۵\_

<sup>(</sup>۳) رد المحتار :۲۲۲/۵<sup>ح</sup>ش\_

# نادارمطلقة عورت كاعدت ميں كسب معاش كے لئے باہر تكلنا

مولا: - {1749} اگر کوئی عورت مطلقہ ہو، کیکن شوہر نے اس کوعدت کا خرچ نہیں دیا اور وہ اس موقف میں ہو کہ خود اپنا خرچ پورا کر سکے ، تو کیا اس صورت میں وہ عدت کے درمیان ملازمت اور کسب معاش کے لئے گھر سے باہر جا سکتی درمیان ملازمت اور کسب معاش کے لئے گھر سے باہر جا سکتی ہے؟

جو (ب: - طلاق کی صورت میں شوہر پرعدت کاخرج دینا واجب ہے، تاہم اگر شوہر نے عدت کے اخراجات نہیں دئے اوراس کے پاس ان اخراجات کے لئے پینے موجود نہیں ہیں، نہاس کے اعزہ اس خرچ کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں، تو اس کے لئے کسب معاش کی غرض سے دن میں گھرسے باہر نکلنے اور کام کرنے کی گنجائش ہے، جیسا کہ فقہاء نے اس خلع عاصل کرنے والی عورت کواس کی اجازت دی ہے، جس کوعدت کا نفقہ میسر نہ ہو:

"... حتى لو كانت مختلعة على أن لا نفقة لها فقد قيل يباح لها الخروج نهار المعاشها كالمتوفى عنها زوجها"(۱)

جن عورتوں کوشو ہریا کسی عزیزیا اپنی ذاتی دولت کی وجہ سے زمانۂ عدت کا نفقہ میسر ہواس کے لئے زمانۂ عدت میں گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ، رسول اللہ ﷺ نے عدت گزار نے والی عورت کے لئے بتا کیداس کا تھم دیا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى التاتار خانية:٣٨/٣٠

<sup>(</sup>٢) بيهقى: 2/2٠٤ محشى ـ

# نسبندی شده عورت برعدت کیول؟

مولا: - (1750) شریعت میں عدت اس کئے واجب قرادی گئی ہے کہ نسب میں اختلاط نہ ہو، کیکن اگر کسی عورت کی نسبندی کر دی گئی ہو اور اس کے لئے حمل کی گنجائش باقی نہ رہے تو اس کی عدت بھی واجب نہیں ہونی چاہئے ، کیوں کہ اختلاط کا کوئی امکان نہیں؟

(جان محمد ، عیدی بازار)

جو (ب: - شریعت میں عدت دوہرے مقاصد کے لئے ہے، ایک اہم مقصدتو وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یعنی نسب کی حفاظت، کہ ایک عورت جب ایک مرد کے بعد دوسرے مرد کے نکاح میں جائے تو درمیان میں ایبا فاصلہ ہو کہ پہلے شوہر کے حمل کے باقی رہنے کا کوئی احمّال با تی ندرہ پائے ، دوسرا مقصد پہلے نکاح کے ختم ہونے اور رشتہ منقطع ہونے پر ملال وافسوس اورحزن کا اظہار بھی ہے، یہ گویار ہے تکاح کے احترام کی رعایت ہے، یہی وجہ ہے کہ عدتِ وفات اورعدتِ طلاق انعورتوں پر بھی واجب قرار دی گئی ہے، جوابھی بالغ بھی نہ ہوئی ہوں یا ان کی ، جوانی کا زمانہ گزر چکاہو،اوروہ ایاس کی عمر کو پہنچ گئی ہوں ،غور کیجئے کہ بلوغ سے پہلے اور عمرایاس کو ہ چینچنے کے بعدعورتیں حاملہ نہیں ہوسکتیں ،اوراس لئے نسب کے اختلاط کا کوئی شبہ نہیں ،اس کے باوجودان پربھی عدت واجب قرا دی گئی ،لہذا جسعورت کی نسبندی ہو چکی ہواس پربھی عدت واجب ہے کہ عدت کا دوسرا مقصد عم وملال کا اظہاراس کے حق میں بھی عدت سے پورا ہوتا ہے۔ دوسرے گوکہ طبی اعتبار ہے آپریشن کے بعد بھی عمو ماحمل قرار نہیں یا تا ہیکن ناممکن نہیں کہ آپریشن میں کسی طبی نقص کی وجہ ہے آپریشن کے بعد بھی عورت کے اندر حاملہ ہونے کی صلاحیت پیدا ہوجائے اور ثبوت نسب اور عدت کے مسئلہ میں شریعت نے جس قدر احتیاط سے کام لیا ہے اس کے اندازہ ہوتا ہے کمحض پیاختال بھی عدت کوواجب قرار دینے کے لئے کافی ہے۔

نیز گونسبندی کے بعد عام طور پراستقر ارحمل نہیں ہوتا ،لیکن بعض استثنائی صورتوں میں استقرار ہو جو استقرار ہوں استقرار ہو جایا کرتا ہے ، گوایسے واقعات ایک فی ہزار ہی کیوں نہ ہو ،تو اس طرح ایک حد تک ا اختلا طِنسب سے حفاظت کی مصلحت بھی موجود ہے۔

# عدت وفات کہاں گزار ہے گی؟

موڭ:-{1751}زيدكاانقال ہوگيا،اس كى بيوى زيد كے مكان ميں رہے گى يا اپنے مكان ميں ؟ عدت كہاں گزارے گى؟

جو (کب: - زیدنے جو مکان اپنی زندگی میں رہائش کے لئے بنایا تھا ، اسی میں بیوی کو عدت گزار ناچاہئے بیقر آن (۱) وحدیث (۲) سے ثابت ہے،البتہ وہاں عدت گزار نے میں اس عدت گزار نے میں اس کی جان ، مال یا عزت و آبر و کوخطرہ ہو یا اس حصہ کا اتنا کم ہو کہ وہ رہائش کے لئے نا کافی ہو،اور دوسرے ور شدا سے اپنے حصہ میں رہنے دینے کو تیار نہ ہوں ، یا کرایہ کا مکان ہواور خود کرایہ اداکر نے پرقا در نہ ہو، تو ان صور توں میں عدت گزار نے کے لئے وہ اپنے میکہ بھی جاسکتی ہے۔ (۳)

#### دوران عدت شادی کرنا

مول :- (1752) دوران عدت ڈیڑھ ماہ بعد مطلقہ کی اور مخص سے شادی کرلیتی ہے، تو کیا بیعقد صحیح ہے یا نہیں؟ ایا م عدت کیا خلع کے بعد سے شار ہوں گے؟ حالانکہ شو ہرتقریبا ڈیڑھ سال سے علیحدگی اختیار کئے ہوئے ہے، کیا کوئی شرعی

<sup>(</sup>۱) البقرة:۲۳۳م محقى ـ

<sup>(</sup>r) صحيح البخاري:٢/٢٥٠ محص \_

<sup>(</sup>۳) دد المحتاد :۲۲۲/۵ تحقی۔

مخبائش نکل سکتی ہے کہ وہ عورت خلع کے بعد جب حیاہے شادی کرلے؟

خلع کے بعد فورایا کچھ دنوں کے گزرجانے کے بعد جو
نکاح کیا گیا ہے اگروہ باطل کھہرا تو اس جوڑے کو مستقبل میں
کیا کرنا جا ہے کہ اس کا نکاح باتی رہاور کیا ایسا کرنے سے
کوئی حد بھی جاری ہوتی ہے؟
(محمد بشیراحمد ،سعید آباد)

جور(ب:- دوران عدت کیا گیا نکاح فاسد ہے، بیعقدنہیں ہوا،عدت گزرجانے کے بعداز سرنو نکاح کرنا چاہئے،(۱) ایام عدت کا شار تاریخ خلع سے ہوگا اور عدت بہر حال گزار نی ہوگی۔(۲)

اس جدید جوڑے کوفور اایک دوسرے سے علیحدہ ہوجانا چاہئے ۔ بعدازیں عدت گزر جانے کے بعد تجدید نکاح کرلیں ، البتہ اس کی وجہ سے کوئی حد و کفارہ واجب نہیں ہے ، تو بہ واستغفار کرنا جائے۔

#### مطلقه اوربیوه کی عدت

مورق میں عدت کے ایام

ایک ہی ہیں یامخلفہ اور بیوہ کی عدت کے ایام

ایک ہی ہیں یامخلف؟

حرارب: - عدت کے احکام حسب ذیل ہیں:

حاملہ عورت کوطلاق دی جائے ، یا وہ بیوہ ہوجائے دونوں ہی صورتوں میں عدت وضع حمل ہے ، ولا دت کے ساتھ ہی

(الفتاوي الهندية:۱/۵۳۳)

 <sup>(</sup>۱) ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ (البقرة: ۳۰)
 (۲) "وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق و في الموت عقيب الوفاة

عدت ختم ہوجائے گی۔(۱) حاملہ نہ ہوتو ہیوہ کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔(۲) حاملہ نہ ہواور حیض آتا ہوتو مطلقہ کی عدت تین حیض ہے۔(۳) نا بالغہ یا بوڑھی ہوتو مطلقہ کی عدت تین ماہ ہے۔(۴)

# حامله كاعدت وفات ميں گھرسے نكلنا

سوڭ: - {1754} زیدگی شادی ہوئے آٹھ مہینے ہو گئے اوراس کا انقال ہو گیا ہے، اس کی بیوہ حمل سے ہے، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ایسی صورت میں زید کی بیوہ کتنے دن عدت گزارے گی ؟ تلاش معاش کے لیے گھر سے باہرنکل سکتی ہے؟

جو (ب:- (الف) ولادت تک زید کی بیوہ عدت کی حالت میں ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کی عدت مکمل ہوگی۔(۵)

(ب) اگرزید کی بیوہ کے پاس گزربسر کے لئے ضروری اخراجات نہیں ہوں ، تو وہ باہر

نكل سكتى ہے:

#### "حتى لوكان عندها كفايتها صارت كالمطلقة

(١) ﴿ و اولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن ﴾ ( الطلاق ٣٠)

(٣) ﴿ والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثه قروء ﴾ ( البقرة : ٢٢٨)

(٣) ﴿والَّئي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر ﴾ (١١ الدتن ٢٠)

(۵) الطلاق ۳۰ـ

فلا يحل لها الخروج " (۱) (خ) البتة شبح نكل كرشام تك آجائے، بيضرورى ہے كەرات كا اكثر حصدائے گھر ميں گزارے:

> "تخرج نهارا أو بعض الليل و لا تبيت في غير منزلها "(٢)

> > عدت میں ماں کے انتقال پرگھر سے نکلنا

موڭ: - {1755} نینب عدت میں ہے ، ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، ایسی صورت میں زینب کو وہاں جانا چاہئے یانہیں؟ (سلمہ سلطانہ، بسواکلیان) ۔ اگرزین طلاق کی میں وی گزاری میں مورق اس کے لئے لار کرانتھال کی مدم

جوراب: - اگرزینب طلاق کی عدت گزار رہی ہو،تواس کے لئے ماں کے انقال کی وجہ میں مند مند

ہے گھر سے نکلنا درست نہیں ، نہ دن میں اور نہ رات میں ۔

"إن كانت معتدة بنكاح صحيح وهي حرة مطلقة ... لا تخرج ليلا و لا نهارا " (٣)

اورا گرشو ہر کے انقال کی عدت گز ارر ہی ہوتو بیہ جائز نہیں کہ رات باہر گز ارے ،کیکن دن میں جا سکتی ہے ،اگر رات کا کچھ حصہ بھی ہو جائے تو حرج نہیں ۔

> " المتوفى عنها زوجها تخرج نهارا و بعض الليل " (م)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار :۲۲۰/۲ـ

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية:۱/۵۳۳هـ

<sup>(</sup>٣) الهداية:٣٠٨/٢

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية: ١/٥٣٣ ـ

## نفقه کے احکام

كيار حصتى سے پہلے بيوى كانفقه شوہر برے؟

مول :- (1756) میرا نکاح ہو چکا ہے، البتہ سرال والے ایک سال بعدائر کی فرصتی کرنا چاہتے ہیں ، میں خدا کے شکر سے برسر ملازمت ہوں ، کیا مجھ پر بیوی کا نان ونفقہ لازم ہوگا ، اگر لازم ہوگا تو کیا جب سے نکاح ہوا ہے ، اس وقت سے یا مسئلہ معلوم کرنے کے بعد؟ (شبیراحمہ، ۷۲ ممبئ)

جو (رب: - نکاح ہونے کے بعداڑی کا نفقہ شوہر پرلازم ہوتا ہے، بشر طیکہ بیوی نے خود کوشوہر کے سپر دکر دیا ہو، اورا گر سپر دگی نہیں ہوئی ہے، اوراس میں بیوی کی طرف سے کسی بغیر عذر کے رکاوٹ بھی ہے، توبیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہیں ہوگا:

"النفقة تتعلق بأشياء: منها الزوجية و الاحتباس، فتجب على الرجل نفقة امرأته"(١)

 <sup>(</sup>۱) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية: ۱/۳۲۳ -

چوں کہ آپ کا صرف نکاح ہوا ہے ، رخصتی نہیں ہوئی ہے ،اس لیے بیوی کا نفقہ آپ پر واجب نہیں ۔

#### اگر بیوی آوررشته دارول کے درمیان نیاه نه ہو؟

مو (الده اور بھائی بہنوں کے نہیں نبھر ہی تھی ،اس لیے وہ اپنے میکہ چلی گئی ، میں بار بار اصرار کرتا ہوں کہ وہ لوٹ آئے ،لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ،میرے دو بچے بھی اس کے پاس ہیں ،الی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے ؟ کہ بیوی بھی راضی ہوجائے اور گھر والوں کی نظر میں بھی میراوقارقائم رہے۔

(عبدالغفارخال،وج واژه)

جو (ب: - اولا آپ کو بیوی اور گھر والوں کے معاملات پر پوری غیر جانبداری کے ساتھ غور کرنا چاہئے اور جس کی جو غلطی ہو، اس پراسے متنبہ کرنا چاہئے ، اگر والدہ کی طرف سے زیادتی ہوتو ان کے ادب کو محوظ رکھتے ہوئے انہیں بھی سمجھانا چاہئے ، اور اگر مزاج میں تفاوت کی وجہ سے آپ کی بیوی اور گھر کے دوسر بے لوگوں کا ساتھ رہنا دشوار ہوتو بیوی کے لیے الگ مکان حاصل کرنا چاہئے ، شریعت میں بیوی کو اس کاحق حاصل ہے کہ وہ شوہر کے گھر والوں سے ملیحدہ مکان کا مطالبہ کرے ، اور شوہر پر بشرط قدرت اس کو پورا کرنا واجب ہے ۔ (۱) احکام شریعت کے معاملہ میں کسی کی رضا مندی اور نا راضگی ، نیز اپنے وقار وغیرہ کو محوظ ندر کھنا چاہئے ، بلکہ ہمیشہ اللہ کورائنی کرنے کی فکر جاہئے ۔

<sup>(</sup>۱) "كذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله و أهلها" ( الدر المختار ) كر الخصاف: أن لها أن تقول لا أسكن مع والديك و أقربائك في الدار فأفرد لي دارا" (رد المحتار:٣٢٢/٥) محى -

#### مطلقة عورت كانفقته

موڭ: - {1758} موجودہ ساج میں طلاق شدہ عورت کانان ونفقہ کس کے ذمہ ہوگا؟ (علی احمہ، چنچل گوڑہ)

جمو (كب: - نكاح كے بارے ميں اسلام كاتصوريہ ہے كہ نكاح مردوعورت كے درميان الكہ معاہدہ ہے ، نكاح كے بعد بھى لڑكى كا اپنے خاندان سے تعلق باتى رہتا ہے ، وہ شوہركى جائدا ذہيں بن جاتى ، بلكہ شوہركى دفيق اور شريك ہوتى ہے ، اس لئے جب شوہر سے اس كاتعلق ختم ہوجائے تو پھراس كى كفالت كى ذمہ دارى اہل خاندان پر واجب ہوگى ، والدين پر ، بھائى پر اور دوسرے ان رشتہ داروں پر جواس عورت كى وفات كے بعد ميراث كے حق دار ہوتے ہيں ، اس سلسلہ ميں فقہاء نے نفقہ كا پورا نظام متعين فر مايا ہے ، جو تفصيل كے ساتھ كتب فقہ ميں موجود كے ۔ (۱)

دوسرے طلاق کے بعد عدت کا نفقہ تو واجب ہوتا ہی ہے، اگر بچے عورت کی زیر پرورش رہیں گے، لڑکے سات سال تک اورلڑ کیاں بالغ ہونے تک، اس پوری مدت ان بچوں کا نفقہ بھی مرد پر واجب ہوگا ، اور اس عورت کی اجرتِ پرورش بھی مرد کے ذمہ ہوگی ، اور فقہا ، کی عبار توں سے بیر جمان ظاہر ہوتا ہے کہ اجرتِ پرورش اتنی ہونی چاہئے کہ عورت کا گزراوقات ہوجائے، اس طرح بالواسط طریقہ پرخاصے عرصہ تک مطلقہ عورت کے نفقہ کا انتظام ہوجا تا ہے۔

#### مرحومه بيوى كے اخراجات علاج

موڭ:- {1759} زيد كى شادى دوسال قبل منده سے موئى تھى ،ايك لڑكى تولد موئى ، جوزنده ہے، آٹھ ماہ كاحمل

<sup>(</sup>۱) د المحتار : ۳۳۳/۵ محلی -

تھا، جوساقط ہوگیا، دس دن کی مختصر علالت کے بعد ہندہ کا انقال ہوگیا ، دواخانہ کا بل دوائیاں اور علاج کےسلسلہ میں جملہ اخراجات ۸۵۰۰۰ ارویے سکہ ہند سے زائدخرج ہوئے ہیں اور بیرقم ہندہ کے والد نے فراہم کیے ہیں، دوران علاج ہندہ کے والد کوزید کی طرف سے تمام اخرجات کی ادائیگی کا تیقن دیا جار ہا تھا ، اب ہندہ کے والد کا مطالبہ ہے ، کیا مذکورہ خرچ کی ادائیگی از روئے شرع زید پرلازم ہے؟

(احسان عبدالملك، ياقوت يوره)

جو (*ل*:- (الف) زندگی کے بقاء کے لیے جو چیزیں ضروری ہوں وہ سب نفقہ میر

"و في الشرع الادرار على شيئ بما فيه بقاؤه"(١) انسان کے بقاء کے لیے کھانے پینے سے زیادہ بڑی ضرورت علاج ہے،اس لیے علاج بھی نفقہ میں داخل ہےاور شوہریر واجب ہے کہوہ اسے ادا کردے۔(۲) خاص کر جواخراجات ولا دت کےسلسلہ میں ہوئے ہوں ،خواہ حمل ساقط ہی کیوں نہ ہو جائے ،فقہاء نے صراحت کی ہے کہ وہ شوہریر واجب ہوگا۔

> " لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه " (٣) اس کیےزید کو بیاخرجات اداکرنے جاہئیں۔

رد المحتار :٢٢٢/٥، باب النفقة -(1)

و يميح : الفقه على المذاهب الأربعة : ٢٠/ ٥٥٠ -

## بیوی اور بیٹی کوکسب معاش پر مجبور کرنا

مو (ان - (1760) کیا والد و شو ہر لڑکی اور بیوی کواس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ گھر سے نکل کر جائے اور کما کر لائے تا کہ زندگی عیش وعشرت کے ساتھ بسر ہو حالانکہ وہ خود اتنا کما سکتے ہیں جس سے زندگی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں ، اگر عورت ان کی بات نہ مانے اور گھر بیٹھ رہ تو کیا وہ شریعت کی نظر میں نافر مان ہوگی ، نیز اگر وہ کمائے بھی تو کیا اس پیسہ پر باپ و شو ہر کا کوئی حق ہے؟ اگر مرداس کا مال زبردی لے لئے کیا یہ عورت پر ظلم نہیں ہے؟

(شاہنواز عالم، قبا كالوني، حيدرآباد)

جو (رب: - بیوی کے اخرجات کی ذمہ داری شوہر پر (۱) اور بیٹی کے نفقہ کی ذمہ داری اپنے ہے نفقہ کی ذمہ داری باپ پر ہے، (۲) اور اپنے حق کے حاصل کرنے کے لئے وہ شوہر یا باپ سے مطالبہ بھی کر سکتی ہے، اس کو کمائی کے لئے مجبور کرنا درست نہیں ہے، البتہ بیحلال اور جائز طریقہ پر کمائیں تو یہ مال خود انہی کا ہے، کوئی اس کے مال کوز بردستی لے تو یقیناً پیظلم ہے۔

ناشزه كانفقه

موڭ: - {1761} ميرى بيوى تقريبا آٹھ ماه قبل ميرى اطلاع كے بغيرا ہے ميكہ چلى گئى ،ايك دومر تبدلانے كى كوشش اطلاع كے بغيرا ہے ميكہ جلى گئى ،ايك دومر تبدلانے كى كوشش

<sup>(</sup>۱) "النفقة واجبة للزوجة على زوجها" (الهداية: ١٨٥٨)

 <sup>(</sup>۲) "ونفقة الأولاد الصغار على الأب" (الهداية: ۳۳۳) وتجب نفقة الابنة البائة على الأب" (الهداية: ۳۳۷)

بھی کی گئی ، مگر وہ اس پر تیار نہیں ہوئی ، اس سے قبل پنج کے ذریعہ فیصلہ کیا گیا تھا، مگر وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئی ، سوال بیہ ہے کہ ایسی صورت میں مجھ پر اس کا نان ونفقہ واجب ہوگا یا نہیں؟

(علاءالدین، تنالی، کنور)

جو (کِ:- بیوی اگر شو ہر کی اجازت کے بغیرازخودمیکہ چلی گئی تو وہ ناشز ہ ہے ، جب تک خود نہ آ جائے نفقہاور کسی حق از دواجی کی حق دارنہیں ۔

"وإن نشزت فلا نفقة حتى تعود إلى منزله" (١)

#### بلااجازت شوہر کا پیسہ لینا

سوڭ:-{1762}ميرے شوہرگھر کے لئے بڑی چيزيں تو لے آتے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں نہیں لاتے ، چنانچہ میں ۵،۰۱۰،۵اررو پٹے ،نمک ، جھاڑو وغیرہ کے لئے ان سے پوچھے بغیر لے لیتی ہوں ، کیامیر سے لئے بیالیا جائز ہے؟ (عائشہ پروین ، لیا تی ای ایل)

جور (ب: - اگرآپ کے شوہر کوان ضروریات کے لئے پیہد یے سے انکار نہ ہوتو آپ پہلے سے ان سے وقا فو قا اس طرح پیبہ لینے کی اجازت لے لیس، یا بعد میں شوہر سے اس کا ذکر کردیں، اگرآپ کے شوہر کواس طرح وقا فو قا پیبہ لینا معلوم ہوا وروہ خاموثی اختیار کرتے ہوں تو یہ بھی ان کی اجازت ہی جمجی جائے گی ، اگر شوہر کی طبیعت میں بخل ہو ، اور وہ ان جائز ضروریات کے لئے بھی پیبہ دینے کوآ مادہ نہ ہوں تو آپ بلا اجازت بھی بقدر ضرورت پیسے لے مشروریات کے لئے بھی پیبہ دینے کوآ مادہ نہ ہوں تو آپ بلا اجازت بھی بقدر ضرورت پیسے لے مشروریات کے ایک جھی پیبہ دینے کوآ مادہ نہ ہوں تو آپ بلا اجازت بھی اجازت دی تھی ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الهداية:۲/۳۳۸

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم :۲/۵۵ کھی۔

کیکن زائداز ضرورت پیسے بلاا جازت لینایا شو ہر کے پیسے یا سامان بلاا جازت لے کرکسی رشتہ دار یاغیررشتہ دارکودینا درست نہیں ، یہ بھی خیانت میں داخل ہے۔

## غيرمحم كساته سفركرنے سے انكاركے باوجودنفقه كااستحقاق

سوال: - {1763} لڑی کے سرال والے کی مرتبہ وعدہ کئے تھے، باو جوداس کے بے حد تکلیف دیتے رہے، جس کی وجہ خود کئی کرنے کے لئے لڑی تیار ہوگئ تھی، بہر حال وہاں جان کا خطرہ ہونے سے سرال نہیں گئی، شریعت کے خلاف غیر محرم کے ذریعہ دومرتبہ بیوی کوطلب کرتے رہے، سرال میں ایک باراور بیرون ملک پہلی باراسیخ دوستوں کے ساتھ میں ایک باراور بیرون ملک پہلی باراسیخ دوستوں کے ساتھ آنے کا تھم دیا، لیکن تا حال نان ونفقہ کا کوئی انتظام نہیں کیا، اس کے بارے میں کیا فتوی ہے؟ (محمد ایق اکبر، حیدر آباد)

جوراب: - اگرسسرال والوں کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے اور غیرمحرم کے ساتھ سفر کے باعث لڑکی سسرال جانے ہے انکار کردے تو اسے اس کاحق ہے ، اور اس کے باوجود وہ نفقہ کی مستحق باقی رہتی ہے۔(۱) شو ہرکی غفلت ولا پرواہی ظلم ہے۔

#### مريضة عورت كانفقه

موڭ: - (1764) مجانس الابرار (صفحہ ۹۸ - ۱۸۸۸) پرمیاں بیوی کے حقوق کے بیان میں:

<sup>(</sup>۱) "أو مع اجنبى بعثه لينقلها فلها النفقة "( الدر المختار على هامش رد المحتار: ۲/۵۲۲)" لكنه لما بعث اليها اجنبيا لياتيه بها كان امتناعها من السفر معه بحق " (رد المحتار: ۲/۵۲۲)

"اگرعورت صحبت کے قابل نہ ہوتو اس کا نفقہ واجب نہیں، یہ مقم قضاء کا ہے، چنانچہ اس امر کا اشارہ حضرت مولانا رشید پاشا صاحب دوشنبہ ایڈیشن اخبار" سیاست" مؤرخہ ۱۱ اگست میں کیا ہے" نفقہ سپریم کورٹ" — اب سوال بیہ کہ مرض یاضعفی وغیرہ سے معذور ہوتو پرورش کا کیاذر بعہ ہوگا؟

(جیلانی قدیر، اکبرباغ)

جو (ب: - بیتکم ایسی صورت میں ہے جب کہ لڑکی ابھی ہمبستری کے قابل ہی نہ ہوئی ہو،اگر مرض وغیرہ کی وجہ ہے اس قابل نہ ہواور اس نے اپنانفس شو ہر کے حوالہ کر رکھا ہوتو اس کا نفقہ واجب ہوگا، عالمگیری میں ہے:

"وإن نقلت وهي صحيحة ثم مرضت في بيت النزوج مرضًا لا تستطيع معه الجماع لم تبطل نفقتها بلا خلاف كذا في البدائع "(۱)

#### بیوی کا شوہر کے ساتھ رہنے کا مطالبہ

مون ایک صاحبہ (کثیرالاولاد) ہیں، جن کے شوہرامریکہ میں متین ایک صاحبہ (کثیرالاولاد) ہیں، جن کے شوہرامریکہ میں کام کرتے ہیں، صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ اوران کے بچے شوہر کے ساتھ امریکہ میں رہیں ،، شوہر کا کہنا ہے کہ وہاں ماحول سازگار نہیں، اس لئے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں، گھر کا ماحول دینی ، پردے کے پابندی ، ماں باپ دیندار ہوں اور گھر کا ماحول اور گھر کا ماحول اچھا ہوتو وہ دنیا کے کئی بھی حصہ میں رہنے کے لئے تیار ماحول ایکھا ہوتو وہ دنیا کے کئی بھی حصہ میں رہنے کے لئے تیار

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية :۱/۵۳۱، باب النفقة - ص

ہے،اور بچ بھی کہیں بھی رہ سکتے ہیں، جب کہ شوہراس سے
انکارکرتا ہے کہ بیوی یہاں اسلے بچوں کے ساتھ رہے،ان کا
خیال ہے کہ اسلی عورت بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر عتی ہے،
اس لئے اس کا اصرار ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں آسکتے ، بیوی
کے سارے دشتہ دارا مریکہ میں مقیم تھے، تو اگر بیوی اور بچوں کو
اسے ساتھ نہیں رکھنا تھا تو شادی کے وقت اس مسئلہ پرغور کرنا
تھا، قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں کہ کیا بیوی کے
لیے الی باتوں میں بھی شوہر کی اطاعت ضروری ہے، جواس
کی طبیعت پرگراں گزرے؟
کی طبیعت پرگراں گزرے؟

جو (ب: - اگر شوہر کے اندراستطاعت ہواور ہوی کی طرف سے ساتھ رکھنے کا تقاضہ ہو، تو شوہر پر ہیوی کا ساتھ رکھنا واجب ہے، بچوں کی تر بیت صرف ماں کی ذمہ داری نہیں؛ بلکہ ماں باپ دونوں کی مشتر کہ ذمہ داری ہے، رسول اللہ ﷺ اپنے اسفار یہاں تک کہ سفر جہاد میں بھی از واج مطہرات کوساتھ رکھا کرتے تھے، اس لئے شوہر کا بیعذر کرنا درست نہیں کہ امر یکہ کا ما حول خراب ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھسکتا، یا تو اسے خود ہندوستان آجانا چاہئے، تاکہ بال بچوں کے ساتھ رکھنا چاہئے اور اپنے اس بھوں کی تربیت پر توجہ کرنی چاہئے، بیوی بچوں کو امریکہ میں ساتھ رکھنا چاہئے اور اپنے بال بچوں کی تربیت پر توجہ کرنی چاہئے، بیوی کے لئے شوہر کی اطاعت واجب ہے، لیکن اگر شوہر گا کوئی عمل اس کی حق تلفی کا موجب ہوتو وہ اس کی پابند نہیں۔ واللہ اعلم۔



## حق پرورش

## دادا کویتیم بوتے سے ملاقات کاحق

مولاً:-{1766} میرے ایک بڑے لڑکے کا عقد

اکاح کے قلیل عرصہ بعدانقال ہوگیا ،اس کی زندگی میں اسے

ایک لڑکا پیدا ہوا تھا ،لڑکے کی بیوہ عدت گزار نے کے بعد میکے

چلی گئی ، میں بہ حثیت دادااس لڑکے کا ولی ہوں ، مجھے گزشتہ دو

سال سے پوتے کی دیدار سے محروم رکھا گیا ہے ، کیا بہواوران

کے اولیاء کا میرے ساتھ بیدو بیدرست ہے؟

کے اولیاء کا میرے ساتھ بیدو بیدرست ہے؟

(محرعقیل ، نام پلی)

موراب: - آپ کوشرعا اپنے پوتے سے ملاقات کا حق حاصل ہے ،(1) اور ساتھ ہی

<sup>(</sup>۱) "الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه و عن تعهده" (رد المحتار : ١٤٥/٥) كفي \_

ساتھ اس کا نفقہ بھی آپ پر واجب ہے ، (۱) مناسب ہوگا کہ آپ اس سلسلہ میں دار انقضاء امارت ملت اسلامیہ، حسامیہ منزل، پنجیشاہ، حیدرآباد سے رجوع کریں۔

حقِ حضانت

مون: - {1767} مرحوم محد رشید صاحب نے ونیا سے جاتے ہوئے اپنی سوا سالہ بخی چھوڑی ، اب اس کا حق حضانت کس کو حاصل ہے؟ اگر مال کو حاصل ہے اور وہ نہیں کرتی ، بلکہ دادادادی کرتے ہیں تو کیا بچی کے ہوش سنجا لئے کے بعد مال کو لینے کا حق حاصل ہے؟ — نیز ان حالات کے بعد مال کو لینے کا حق حاصل ہے؟ — نیز ان حالات میں جب کہ دادادادی اس کی پوری توجہ کے ساتھ تعلیم وتربیت دینے میں مشغول ومنہ کہ ہوں ، ان حالات میں مال کے لئے جانے سے بچی کی تعلیم وتربیت پر برااثر پڑسکتا ہے ، نیز پرورش جانے سے بچی کی تعلیم وتربیت پر برااثر پڑسکتا ہے ، نیز پرورش مسئلہ جانے سے بچی کی تعلیم وتربیت پر برااثر پڑسکتا ہے ، نیز پرورش کی وضاحت مع دلائل کے عنایت فرماویں؟ (ایک دینی بھائی)

جو (ب: - بی کی پرورش کی مستحق اس کی ماں ہے۔ (۲) جب تک کہ وہ کسی ایسے مرد سے نکاح نہ کرلے جو یا تو اس بی کا رشتہ دار ہی نہ ہو، یا ہوتو محرم نہ ہو، (۳) اس کے بعد نانی کو پرورش کاحق ہے۔ (۴) پھر دادی کوحق پہو نچتا ہے، اگر ماں بچھ دنوں کی وجہ سےحق پرورش

<sup>(</sup>۱) "النفقة لكل ذى رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى ، و يجب ذلك على مقدار الميراث و يجبر عليه "(الهداية ٣٣٦/٣) صلى م

<sup>(</sup>٢) "الأم و الجدة أحق بالجارية حتى تحيض " ( الهداية :٢/ ٣٣٥)

<sup>(</sup>٣) "والحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرم" (رد المحتار :٢٣٩/٢)

<sup>(</sup>٣) " فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب " ( الهداية :٣٣٠/٢)

سے دستبردار ہوجائے تو بھی اس کا بیرخ ختم نہیں ہوجاتا ،لڑکی کے بالغ ہونے تک اختیار رہتا ہے کہ جب بھی چاہے دوبارہ اس کا مطالبہ کرے۔(۱)،البتہ بالغ ہونے کے بعد دا داکے حوالہ کردے اور دا داکوچاہئے کہ اس کی تعلیم وتربیت کے اخراجات کی کفالت کرتے رہیں،اور وقیا فوقیا نگرانی بھی کرتے رہیں۔

#### بيچ —نفقهاور عقِ پرورش

مو (ان - (1768) زیدایی بیوی کوطلاق دے چکاہے ،اور مسلم کمیٹی میں اس کا فیصلہ بھی ہو چکاہے ،اس کو دولڑ کیاں اور ایک لڑکاہے ، جو مال کے پاس ہیں ، زید کس عمر میں ان بچوں کو واپس لے سکتاہے ، نیز بچوں کا نفقہ کس عمر تک واجب رہتاہے؟ (سیدخواجہ معین الدین ، جگتیال)

جو (رب: - لڑکیاں جب تک بالغ نہ ہوجا کیں ،اگر ماں نے دوسرے سے نکاح نہ کیا ہو، تو اسے پرورش کاحق حاصل ہوگا ،اس طرح لڑکوں کی عمر سات سال ہونے تک ،لڑکیوں کا نفقہ شادی ہونے تک باپ کے ذمہ ہےاورلڑکوں کا نفقہ بالغ ہونے تک اور نفقہ کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو جب تک خودا پی ضروریات پوری کرنے کے لائق نہ ہوجائے۔(۲)

#### حقِ برِورش (فقه شافعی میں)

سوڭ: - {1769} ميال بيوى ميں جدائى ہوگئ ،طلاق كے بعد سے شوہر نے نہ ہى نان ونفقہ ديا اور نہ ہى كوئى مالى اعانت كى ،ان كے درميان ايك بچہ ہے ،عورت نے اسكول

<sup>(</sup>۱) "و من سقط حقها بالتزوج يعود اذا ارتفعت الزوجية " ( الهداية :۳۵/۲) (۲) الهداية :۳۵/۳) (۲) الهداية :۳۳۳/۲)

میں ٹیچری کر کے اس لڑکے کی پرورش کی اس عورت نے اس بچہ کی وجہ ہے عقد ثانی بھی نہیں کیا ، اب شوہر بچہ کو بیجانا چاہتا ہے، کیا بید درست ہے، واضح رہے کہ بچہ کی عمراس وقت سات سال ہے۔ (یوسف ٹیچر،سیدعلی گوڑہ، حیدر آباد) ہو (ب: - امام شافعیؒ کے یہاں حق پرورش کے سلسلہ میں بچہ خود مختار ہے، وہ جس کے ساتھ رہنے کورتر جیجے دے، وہی اس کی پرورش کا زیادہ مستحق ہوگا۔

"الشافعية — قالوا:" ليس للحضانة مدة معلومة فان الصبي متى ميز بين أبيه و أمه فان اختار أحدهما كان له" (۱) فان اختار أحدهما كان له" (۱) لهذا بجدوالدين من عدم كماتهر مناج مناح وى حقدار مولاً



 <sup>(</sup>۱) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: ٣-٥٩٩ (١)

## ثبوريينسب

## قیامت کے دن ناجائزا <sub>د</sub>لا دکس کی طرف منسوب ہوگی؟

مو (ال: - 1770) ناجائز اولاد کو قیامت کے دن ماں کے نام سے پکاراجائے گایا باپ کے نام سے ، کیا ناجائز اولا د کے نکاح میں لڑکی دی جاسکتی ہے؟

(سيد طاہرعلی، چندرائن کھه )

جو (ب: - حدیث سے بیہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ قیامت میں انسان اپنے باپ کے نام سے پکاراجائے گا، (۱) لیکن ناجا ئز اولا دکس کے نام سے پکاری جائے گی،میر ہے تلم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں اس کی صراحت ہو، چوں کہ دنیا میں ایسے شخص کو ماں کی طرف منسوب کیاجا تا ہے،اور یہی تھم شرعی ہے، کیوں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ زانی کے لیے محرومی ہے

<sup>(</sup>۱) "قال رسول الله هي: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم و أسماء آبائكم ، فأحسنوا أسمائكم "عن أبي الدرداء في (سنن أبي داؤد ،صريث تمر : ٣٩٣٨، باب في تغيير الأسماء ) محى -

" و للعاهد الحجد " (۱)؛ اس ليمكن ہے كه آخرت ميں بھى وه مال ہى ہے منسوب ہوں \_ ا والله اعلم - جو محض ثابت النسب نه ہو،اس ہے بھی نکاح کیا جاسکتا ہے، بہ شرطیکہ وہ اس کی بیوی کے لیے نفرت اور آئندہ ناچاتی کا باعث نہ بنے ، کیول کہ نکاح میں دوام واستحکام مقصود ہے۔

سوتیلی اولا د کی اینے آپ سے نسبت

موڭ:-{1771} ايك مخص ايك بيوه سے نكاح كرتا ہے، نکاح کے وقت بیوہ عورت کی اپنی اولا دبھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سوتیلی اولا دبھی ، کیا اس مخض کے لئے اپنے آپ کو اس بیوہ کی اولا د کا باب کہلانے کاحق حاصل ہوگا؟

(واحد على ،مقام غيرواضح)

جو (كب: - اس بيوه عورت سے نكاح كرنے والے كى جواولا د ہو، وہى اس كى طرف منسوب ہوگی ،سابق شو ہر سے جواولا دہےوہ اپنے والد کی طرف ہی منسوب رہے گی ،قر آن مجید میں اس بات ہے منع کیا گیا ہے کہ کسی مخص کوحقیقی والد کے بجائے کسی اور مخص کی طرف منسوب كياجائے۔(۲)

خاتون کے ساتھ والد کانام لیاجائے یا شوہر کا؟

موڭ:-{1772}اگرخاتون كىطرف سے قربانی كی جائے تو خاتون کے نام کے ساتھ والد کا نام لیا جائے یا شوہر کا؟

(محمسلیم، عالیجاه کوثله)

جو (كب: - نام كے ساتھ دوسرے نام كى نسبت جوڑنے كامقصد تعارف ہے، تعارف كا

<sup>(</sup>۱) الجامع للترمذي ، صديث نمبر: ١١٥٤، باب ما جاء أن الولد للفراش - معى -

مقصد والدکی نسبت سے بھی حاصل ہوجاتا ہے اور شوہرکی نسبت سے بھی ،اس لئے دونوں ہی صورت درست ہیں ،البتہ باپ کارشتہ دائمی ہے جوختم نہیں ہوسکتا اور شوہر کے رشتہ میں بہر حال ختم ہونے کی گنجائش باقی رہتی ہے ،اس لئے باپ کانام لینازیا دہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔واللہ اعلم۔

بيچ کو گود لينے والے کے نام منسوب کرنا

سوڭ: - {1773 } اگر كى بچەكوگودلىيا جائے تواس كے ساتھ گود لينے والے كانام لگايا جائے يااس كے اصل والد كا؟ (محمد جہانگيرالدين طالب، باغ امجد الدولہ)

جو(ك: - اسلام ميں بچه كوگود لينے كى وجہ سے اس كارشته گود لينے والے سے قائم نہيں اوت اسلام ميں بچه كوگود لينے كى وجہ سے اس كارشته گود لينے والے سے قائم نہيں ہوتا ،اس ليے اسے اپنے باپ كی طرف منسوب كر كے ہى پكار نا چاہئے ،اس سلسله ميں الله تعالى كا صريح اور واضح ارشادموجود ہے ، كہ انہيں ان كے والد كے نام ہى سے پكار و!

﴿ اُدُعُوهُمُ لِلا بَائِهِمُ هُوَ اَقُسَطُ عِنُدَ اللّٰهِ ﴾ (1)

منه بولے بچے

سوڭ: - {1774} اگر کسی کواولا دنہیں ہوئی ہو، وہ کسی اور کوا پنی اولاد کا درجہ دیتواس کا کیا تھم ہے؟ اور آخرت میں اس کے مال باپ کون ہول گے، وہ جوان کے اصل مال باپ ہیں یا ان کی پرورش کرنے والے؟

(مرزاواجد بیک،کشن باغ)

جو (رب: - کسی بچه کومنه بولا بیٹا یا بیٹی بنانے کے دو پہلو ہیں: ایک پہلوان کی پرورش، کفالت اور تعلیم وتر بیت کا ہے، بیتو شرعا پسندیدہ بھی ہےاور قابلِ احتر ام بھی اور اسلام نے اس

(۱) الاحزاب:۵-

ﷺ کی حوصلہ افزائی کی ہے ،خود رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی ﷺ کی کفالت فر مائی اور حضرت ﷺ ابوطالب کے ایک لڑکے کی کفالت کے لئے حضرت عباس ﷺ نے خواہش کی ، یتیم بچوں کی ﷺ کفالت کی خاص طور پرترغیب دی اورارشا وفر مایا:

" أنا و كافل اليتيم في الجنة كهاتين" (۱)
" يتيمول كى كفالت كرنے والے اور ميں جنت ميں ان دو
الكيوں كى طرح ہوں گے"

یہ بات آپﷺ نے انکشتِ شہادت اور درمیانی انگلی کے بارے میں کہی ،اس لیے اپنے خاندان یا اپنی قوم کے کسی بچہ کو اپنے بیٹے کی طرح پر ورش کرنا عنداللہ باعث اجرہے۔

دوسرا پہلویہ ہے کہ احکام و قانون میں اس کو اولا دہی کا درجہ دیا جائے ، نکاح کی حرمت و حلت اور پردہ کے احکام میں بھی اس کو اپنی اولا دکی طرح سمجھا جائے ، اس کو بھی میراث کا حق حاصل ہو، منہ بولا بنانے کی بیصورت جود نیا کی مختلف قو موں میں مروج ہے، جس کا رواج اسلام سے پہلے عربوں اور یونانیوں میں بھی تھا ، اور جس کی گنجائش ہمارے ملک کے دوسرے ملکوں اور قوانمین میں فراہم کی گئی ہے ، اسلام اس کا قائل نہیں اور قرآن نے صراحتا اس غیر فطری رشتہ کی نفی کی ہے۔ (۲)

اصل میں بعض رشتے محض زبان کے بول سے متعلق ہیں، جیسے نکاح وطلاق اور بعض رشتے مصنوی نہیں بلکہ فطری ہیں، جو براہِ راست قدرتِ خداوندی ہی سے وجود میں آتے ہیں، مال باپ اوراولا دیے رشتے ایسے ہی ہیں، محض کسی کواولا دیا مال باپ کہد دینے سے والدین اور اولا دیے رشتے قائم نہیں ہو سکتے ہیں، اس لئے اس پہلو سے کسی کواولا دکا درجہ دینا درست نہیں، نکاح میں بھی جو حقیقی باپ ہیں، انہی کے نام لکھنے جائمیں اور آخرت میں بھی جو اصل والدین

<sup>(</sup>۱) الجامع للترمذي ،كتاب البر والصلة ،صديث مبر: ١٨٨١\_

<sup>(</sup>٢) الاحزاب:٥-٣- محتى -

ہیں، وہی ان بچوں کے والدین شار ہوں گے، البتہ جن لوگوں نے بیار ومحبت کے ساتھ کسی بچہ کی پرورش کی ہےان کو پرورش کا شایا نِ شان اجر حاصل ہوگا، اور ممکن ہے کہ بیا جران کے اصل ماں باپ سے بھی بڑھ جائے۔

#### نسبت باپ ہی کی طرف ہونی جا ہے

سوڭ: - {1775} زیدگی پیدائش کے بعد زید کے والد نے زیدگی والدہ کو طلاق دیدی ، اور زیدگی والدہ نے دوسری شادی کرلی ، اب زیداپنی والدہ کے دوسرے شوہر کے ساتھ رہتا ہے ، الی صورت میں زید کے ساتھ اس کے اصل والد کا نام لیا جائے ، یا والدہ کے دوسرے شوہر کا ؟

(بی،ایم حسین،مشیرآباد)

جو (ب: - الله تعالیٰ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کسی بچہ کو اس کے باپ کے بجائے دوسروں کی طرف منسوب کیا جائے:

﴿ اُدُعُوهُمُ لِابَائِهِمُ هُوَ اَقُسَطُ عِنُدَ اللَّهِ ﴾ (۱)

رسول الله ﴿ اُدُعُوهُمُ لِابَائِهِمُ هُوَ اَقُسَطُ عِنُدَ اللَّهِ ﴾ (۱)

بجائے دوسرے کی طرف کرے۔(۲) اس لئے زید کے ساتھ بحثیت والداس کے باپ ہی کا
نام لیا جانا چاہئے ، والدہ کے دوسرے شوہر کا نام اپنے ساتھ بحثیت والد جوڑنا جائز نہیں ، کیوں
کہ نسب ایک فطری رشتہ ہے ، جے تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

الاحزاب:۵ـ

<sup>(</sup>r) صحيح مسلم ، صديث نمبر: ٣٢٠ ، كتاب الإيمان محشى -

#### لے یا لک کی شرعی حیثیت

مور (الح: - (1776) زید نے بکر ہے بکر کی لڑکی پیدائش کے دن رضامندی ہے لیا تھا، زید نے لڑکی کی پرورش کی ، پڑھایا اور دیگر ضروریات کے کام بھی سکھایا ، اب اس لڑکی کارشتہ طے ہوا ہے اور عنقریب شادی ہونے والی ہے، تو عقد کے دن سیاہ نامہ میں والد کی حیثیت ہے بکر کا نام لکھایا جائے یازید کا ؟ اب دونوں اس بات کے خواہاں ہیں کہ سیاہ نامہ میں والد کی حیثیت ہے ان کا نام درج ہو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ کی حیثیت ہے ان کا نام درج ہو، اصل مسئلہ کیا ہے؟

جو (ب: - اسلام میں گود لینے کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ،اسلام سے پہلے عربوں میں اسکام سے پہلے عربوں میں بھی گود لینے کا رواج تھا ،اسلام کے بعد بھی ابتدائی زمانہ میں بیررواج باتی رہا ،حضرت زید بن حارثہ بھی کے غلام تھے ،ان کے والداور چپاان کو لینے کے لئے آئے اور آپ بھی نے ان کو جانے کا اختیار دے دیا ،اس کے باوجود انہوں نے والداور چپا کے ساتھ جانے کے باوجود انہوں نے والداور چپا کے ساتھ جانے کے باوجود انہوں نے والداور چپا کے ساتھ جانے کے باوجود انہوں نے والداور پپا کی اس فدا کاری اور جاں نثاری بیا ترسول اللہ بھی کے ساتھ رہنے کو ترجے دی ، آپ بھی ان کی اس فدا کاری اور جاں نثاری سے بہت خوش ہوئے ،ان کو آزاد کر دیا اور اعلان فرما دیا کہ اب بیر میرے لے پالک بیٹے اور زید بن محمد بھی ہیں ، چنانچہ صحابہ بھی حضرت زید بھی کو'' زید بن محمد بھی '' کہنے لگے ۔سور کی احزاب کے آیت نمبر ہم راور ۵ راس سلسلہ میں نازل ہوئی ،اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

"الله تعالی نے تمہارے منہ بولے ،، لے پالکوں کوتمہارا بیٹا نہیں بنا دیا ہے ، میکھن تمہارے منہ کی باتیں ہیں ،اللہ حق بات ارشاد فرماتے ہیں اور شیح راستہ کی ہدایت دیتے ہیں،

ان کوان کے والد کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو،اللہ کے نزدیک بہی قرین انصاف ہے ، اگرتم ان کے والد کونہیں جانے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، جو پچھلطی تم سے ہو چکی ، اس میں پچھ حرج نہیں،لیکن تمہارے ول تم سے ہو چکی ، اس میں پچھ حرج نہیں،لیکن تمہارے ول آئندہ (جس غلطی کو) بالا رادہ کریں (تواس پرموَاخذہ ہوگا) اور اللہ بخشنے والے اور مہر بان ہیں'(ا)

اس آیت کے ذریعہ یہ بات واضح کردی گئی ہے کہ بچے اپنے باپ ہی کی طرف منسوب کئے جائیں گے، گود لینے والوں کی طرف ان کی نسبت کرنا جائز نہیں ، کسی لڑکی کی پرورش کرنے کی وجہ سے وہ محرم نہیں ہوجاتی ،غیرمحرم باقی رہتی ہے، لہذا سیاہ نامہ میں اس لڑکی کے باپ کی حیثیت سے بکر ہی کا نام لکھا جائے ، نہ کہ زید کا ،البتہ زید کولڑکی کی پرورش اور اس کی شادی کے سلسلہ میں ان شاءاللہ بہت اجرحاصل ہوگا۔

#### باپ اورشو ہر کی بابت غلط نسبت

موڭ: - {1777} ايك شخص يا خاتون سفارتى افسر كروبروپيش موئى ، اوراپ باپ كوسى غير مرديا عورت كابينا يا شو بركها ، حالا نكه در هيققت اييانهيس ، تو كيابيا سلام ميس جائز پاوركى دوسر مردى طرف اپ آپ كومنسوب كرن والى عورت اپ هيقى شو بركى زوجيت ميس باقى رہے گى؟

جو (ب: - اپ آپ کواپ والد کے بجائے دوسرے کی طرف منسوب کرنا سخت گناہ ہے، حضرت ابوذ رغفاری ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا:

الاحزاب:۵-٣-محفی۔

## "جس نے جانتے ہو جھتے اپنے باپ کے بجائے دوسرے کی طرف اپنے آپ کومنسوب کیا،اس نے کفر کیا"(۱)

اور حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ اور حضرت ابو بکرہ ﷺ راوی ہیں کہ آپ ﷺ نے فر مایا کہ ایسے مخص پر جنت حرام ہے۔ (۲) اس لئے ایسا کرنا سخت گناہ ہے ، اور یہ کی طرح مناسب نہیں کہ دنیا کے تھوڑے مفاد کے لئے اپنے آپ کو آخرت سے محروم کرلیا جائے اور بیصرف باپ کی نسبت ہی پر موقوف نہیں ، شو ہر و بیوی کے بارے میں بھی غلط نسبت کرنا اسی طرح گناہ ہے ، چنا نچے حضرت ابوذر ﷺ کی روایت میں ہر غلط نسبت کی ممانعت کی گئی ہے ، اور آپ نے فر مایا: ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ، ' من ادعی مالیس لیه فیلیس منا ''(۳) البتدا گرکوئی عورت اپنے شو ہر کا غلط نام بتائے ، تو گویا سخت گناہ اور نہایت ہی نا شائستہ تم کا جھوٹ ہے ، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹو شا اور وہ اصل شو ہر کی زوجیت میں باقی رہتی ہے۔

#### متوفی کےنطفہ سے حمل

موڭ: - {1778} چند دنوں پہلے اخبارات میں یہ خبر آئی ہے کہ ایک شخص کا انقال ہوگیا، متونی کی بیوی نے خواہش کی کہ اس کے لئے متونی کا مادہ منوبیہ محفوظ کر دیا جائے، کہ وہ اس سے حاملہ ہونا چاہتی ہے، چنا نچہ میت کے جسم سے مادہ منوبیہ حاصل کر کے محفوظ کر دیا گیا، جومصنوعی طریقہ پراس کی بیوہ کے رحم میں پہو نچایا جائے گا، تا کہ وہ اپنے شو ہرسے حاملہ ہو، کیا یہ صورت اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہوگی؟ جبکہ نطفہ اس

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ، صديث نمبر: ۲۱۷، كتاب الإيمان محتى-

٢) صحيح البخاري ، حديث نمبر: ٢١ ١٤ - ١٤ ٢٧ - محقى -

<sup>(</sup>m) صحيح مسلم ، صديث نمبر: ٢١٤، كتاب الإيمان - محشى -

کے شوہر ہی کا ہے، نہ کہ کی اجنبی مردکا ،اوراگر واقعی اس سے پچہوجائے تو کیااس بچہ کا نسب متوفی سے ثابت ہوگا؟ (عبدالوحید، چپل گوڑہ)

جو (لب: - شرعاموت بھی ان اسباب میں سے ایک ہے جن سے مردوعورت کا رفعہ کاح منقطع ہوجا تا ہے، لہذا جب مرد کا انقال ہو گیا تو اب وہ اس کے حق میں شو ہراورعورت اس کے حق میں شو ہراورعورت اس کے حق میں بوی باتی نہ رہی ، اب دونوں کی حیثیت ایک دوسرے کے لئے اجنبی کی ہے ، اس لئے ایک دوسرے کے لئے اجبال کے لئے ایس اس کے ایک دوسرے کے مستوراعضاء کو دیکھنا بھی جائز نہیں رہا، لہذا عورت کے لئے اب اس کے نطفہ سے انتقاع ایک اجنبی محف کے نطفہ سے فائدہ اٹھانا ہے ، جس کا ناجائز اور گناہ ہونا ظاہر ہے ، اس کے علاوہ یہ استقر ارحمل کا غیر فطری طریقہ ہے ، اس لئے یوں بھی خدموم ہے۔

پچکانسب مرد سے اس وقت ثابت ہوتا ہے جب وہ عورت اس کے لئے فراش ہو، یعنی بیوی یا باندی ہو، جب موت کی وجہ سے رشتہ نکاح ختم ہوگیا ، اور وہ عورت اس مرد کے حق میں فراش باتی نہیں رہی ، تو اس کیطن سے پیدا ہونے والے بچہ کانسب بھی ظاہر ہے کہ اس مرد سے متعلق نہیں ہوگا ، اس لئے اگر متو فی کا نطفہ بار آور ہوجائے ، جب بھی وہ بچہ اس مرد کی طرف منسوب نہ ہوگا ، اس لئے اگر متو فی کا نطفہ بار آور ہوجائے ، جب بھی وہ بچہ اس مرد کی طرف منسوب نہ ہوگا ، وہ برا شکل وجہ زانی سے نسب ثابت نہیں ہوتا اور نہ اس سے میراث کا حقد ار

بچرکی نسبت باب کے بجائے دوسرے کی طرف
مولان:- (1779)(الف) زیدنے اپنی ایک لاک
کمرکوجولا ولدتھا، دے دیا، زیدنے لاک کی پرورش کی اوراس
کی تعلیم کانظم کیا،لین کرنے مدرسہ میں لاک کے باپ ک

حیثیت سے اپنانام لکھایا، ای طرح لڑکی کی شادی کے موقع پر بھی بکرنے سیاہ نامے پر اپنانام ولدیت میں لکھوایا، لوگوں کے منع کرنے کے باوجودوہ اس پر قائم ہے، تو کیا بکر کا اپنے آپ کوباپ کہنا درست ہے؟ (محمر شرف الدین قریشی، رحمت نگر)

(ب) ایک بچہ جو کچرے کی کنڈی کے پاس پایا گیا، ایک فخص نے پالنے کی غرض سے اسے رکھ لیا، اب سوال ہے ہے ایک خرض سے اسے رکھ لیا، اب سوال ہے ہے کہ جب بچہ کی ولدیت لکھانے کا مسئلہ در پیش ہوتو باپ کی حیثیت سے کس کانام لکھا جائے؟

(محمة شريف الامين، واحد كالوني)

جو (رب: - (الف) بچول کوان کے والد ہی ہے منسوب کرنا چاہئے ،اللہ تعالی کاارشاد کے فائد عُلی کا ارشاد کے فائد عُلی کے منسوب کرکا جائے تھا کہ لڑکی کے ساتھ اس کے والد زید کا نام کھا تا ،تا ہم چونکہ عاقدین کے ذہن میں لڑکی کا وجود متعین تھا ،اس کے نکاح منعقد ہوگیا۔

(ب) جوبچہ پڑا ہوا ملا ہو، اس کے لئے بھی یہی تھم ہے، البتہ چونکہ اس کے والد کا نام معلوم نہیں ، اس لئے اس کوفلاں بن آ دم کہنا مناسب ہوگا ، کہ اس طرح اس کو بےعزتی اور بے آبروئی ہے بچایا جاسکتا ہے۔

#### شريعت ميں متبنی کی حیثیت

موڭ: - {1780} اگر کسی شخص کا انتقال ہوجائے، اس کوکوئی اولا دنہ ہو،اس کی بیوی نے ایک لڑکی کومتینی بنالیا ہو، تو کیاوہ گھر چنج کرلڑ کی کی شادی کر سکتی ہے؟ جبکہ شوہر کا انتقال

<sup>(</sup>۱) الاحزاب:۵ کشی۔

ہو چکا ہےاورشو ہر کا بھائی اوران کی اولا دموجود ہے؟ (سیدطا ہرعلی، حافظ یا ہانگر)

جور (ب: - اسلام میں متبنی کی کوئی اصل نہیں ، یعنی اگر کوئی شخص کسی کومنہ بولا بیٹایا بیٹی بنالے ہوں ہوتے ، البتہ اگر کوئی شخص حسن سلوک کی نیت یا بنی آسانی کے لئے کسی بچہ یا بچی کی پرورش کرلے ، توبیہ جائز ہے ، جہاں تک اس صورت کا تعلق ہے تواگر وہ گھر مرحوم کی زوجہ کا ہویا مرحوم نے اپنی زندگی میں اسے ہبہ کر دیا ہو، تواس کے لئے اس کوفر وخت کر کے حسب منشاخر ہج کرنا جائز ہے اوراگر مکان اس کے شوہر مرحوم کا ہے ، تو پھر تمام ورثاء کے حقوق اس سے متعلق ہوں گے ، البتہ یہ بات بھی ذبن میں رکھنی چا ہے کہ بعض دفعہ لوگ متر و کہ میں حصہ لینے کے لئے تو تیار رہتے ہیں ، لیکن کی شخص کے گذر جانے کے بعداس کے خوات کر رجانے کے بعداس کے خوات کی دورائی ہوتے ہیں اس پرکوئی توجہ نہیں کرتے ، یہ قانون کے پیماندگان سے متعلق جوحقو ق خوداس پرعائد ہوتے ہیں اس پرکوئی توجہ نہیں کرتے ، یہ قانون کے بعداس کے استحصال اورخود غرضی کیلئے اس کا استعال ہے ۔

کتاب الفتاوی پانچواں حصہ

كتاب الفسخ والتفريق فنخ وتفريق سيمتعلق سوالات

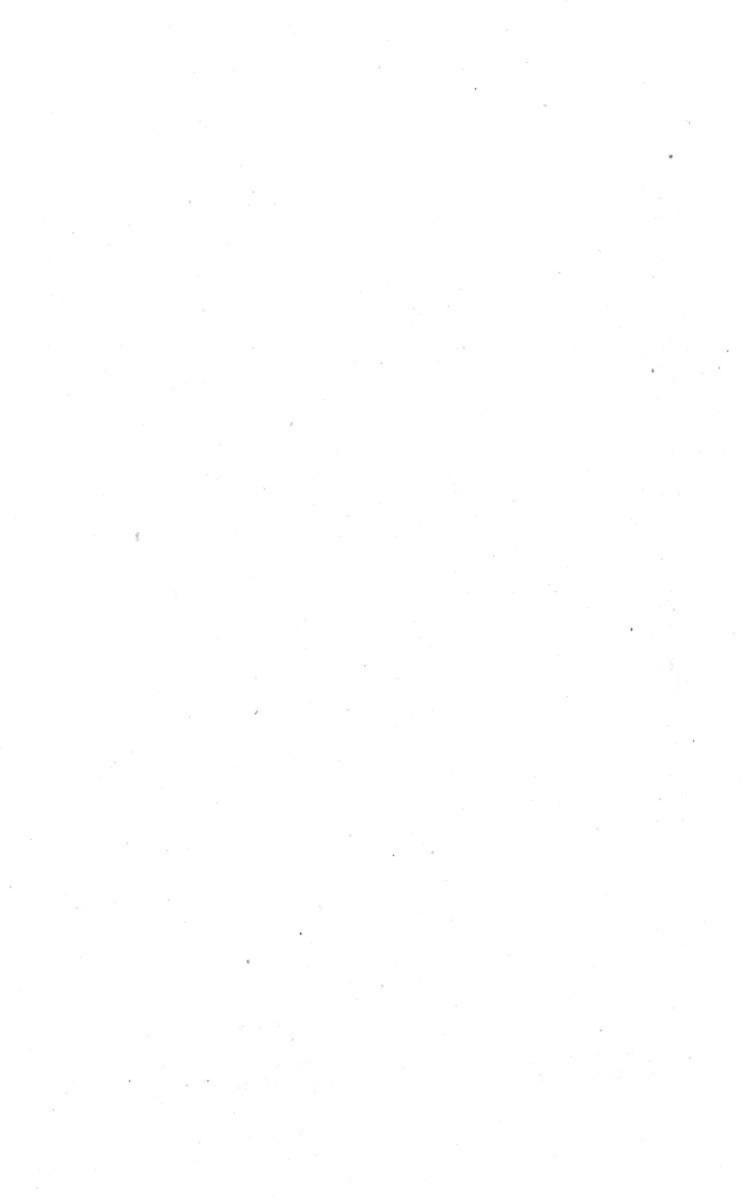

# فشخ وتفريق

## بیوی سے غیر فطری عمل

موڭ: - {1781} ايك مسلمان شوہرائي بيوى سے غير فطری جنسی تسكين زوروز بردستی كرتا ہے ، بيوى اس عمل كو روكنے پرقادرنہيں؟وہ كيا كرے؟ (ايك دينى بهن)

جو (ب: - اسلام دین فطرت ہے اور اس نے قانون فطرت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسانوں کی ضروریات اور تقاضوں کو پوری کرنے کی اجازت دی ہے، کیکن انسان فطرت اور شریعت کی حدوں کو پھاند جائے ، یہ قطعا درست نہیں اور اس میں نہ صرف آخرت کا نقصان ہے، بلکہ فطرت سے بعناوت انسان کو دنیا میں بھی نقصان سے دو چار کرتی ہے، اس لیے شوہر کا یہ عمل قطعا حرام اور گناہ ہے اور رسول اللہ بھی نے بتا کیداس سے منع فرمایا ہے، (۱) جو باتیں گناہ اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہوں ،ان میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ،اس لیے بیوی پر اس معاملہ اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہوں ،ان میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ،اس لیے بیوی پر اس معاملہ

<sup>﴿(</sup>١) "عن أبي هريرة ﴿ قَالَ : قال رسول الله ﴿ : " ملعون من أتى امرأته في ودبرها " (سنن أبي داؤد: ١/٢٩٣، باب في جامع النكاح) محشى ـ

یمی شوہر کی اطاعت نہ واجب ہے اور نہ جائز ، بیوی کے لیے یہ بات درست ہے کہ اگر شوہر کو گیا گیسمجھانے کے باوجوداس سے بازنہ آئے ، تو خاندان کے بزرگوں ، یاساج کے ذمہ دارلوگوں کے گیسمجھانے کے باوجوداس سے بازنہ آئے ، تو خاندان کے بزرگوں ، یاساج کے خطاوم کواس بات کی گیسا سے اپنی شکایت پیش کرے ، تا کہ وہ شوہر کی تنبیہ کرسکیس ، اللہ تعالی نے مظلوم کواس بات کی گیسا است کی گیسا کے کہ وہ ظلم سے بیچنے کے لیے بری بات کو ظاہر کردے :

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهُرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّامَنُ ظُلِمَ ﴾ (١)

اوراگروہ ایسے ظالم شوہر سے علا حدگی جاہتی ہو، تو اسے اس کا بھی حق ہے، وہ دار القصناء، یا شرعی پنچایت میں اس بنیاد پر تفریق کا مقدمہ کر سکتی ہے اور قاضی بشرط ثبوت اس کا نکاح فنخ کرسکتا ہے؛ کیوں کہ بیٹورت کے لیے ضررشدید ہے،اور رفع ضرر قاضی کی بنیادی ذمہ داری ہے۔

## كيابيصورتين' شقاق' (شديداختلاف) كي بين؟

موڭ: - {1782} فریقین کی ازدواجی زندگی کے متعلق پولیس مہیلا منڈل یا حکومت کی عدلیہ میں کسی ایک فریق کا جانا مُقاق ثابت ہونے کے لیے کافی ہے؟

( عبدالا حدفلاحي ، دار القصناء مبئي )

جو (گرب: - شقاق کے معنی زوجین کے درمیان الیی شدید نفرت پیدا ہوجائے کے ہیں گے دومیان الیی شدید نفرت پیدا ہوجائے کے ہیں گے دوہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود کو قائم رکھتے ہوئے از دواجی زندگی نہ گزار گئیں ، الیی صورت میں قاضی دونوں کے درمیان مصالحت کے لیے دو تھم مقرر کریں گے ، اگر تھم گھرات کی کوشش کے باوجود اصلاح حال نہ ہو سکے ، تو قاضی زوجین کے درمیان تفریق کردے گئی (۲)

<sup>(</sup>۱) النساء :۱۳۸ محثی۔

<sup>(</sup>۲) ملاحظه مو: مجموعه قوانین اسلامی ، دفعه: ۸۲ په

کسی معاملہ کا پولیس مہیلا منڈل یا عدالت میں جانالا زماز وجین کے درمیان شدید نفرت اوراختلاف کی دلیل نہیں ، کیوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زوجین کے اولیاء کسی بات کو ایپ وقار کا مسئلہ بنا کرمعاملہ کوان اداروں تک پہنچاد ہے ہیں ، حالا نکہ خودمیاں ہوی کے درمیان الیی نفرت نہیں ہوتی ، اسی طرح بعض دفعہ دوسرے لوگوں کے اکسانے پریاوکیل کی طرف سے غلط رہنمائی کی باعث اس کی نوبت آجاتی ہے ، اس لیے محض ان اداروں میں کسی فریق کا چلا جانا شدید نفرت جس کوفقہ کی اصطلاح میں 'شقاق'' کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے زوجین کے درمیان تفریق کرنا درست ہوجاتا ہے ، کی دلیل نہیں۔

ہندوستانی عورت ہیرون ملک میں شوہر کی زیادتی کو کیسے ثابت کر ہے؟

سوڭ: - {1783} عورت كادعوكى ہے كہ شو ہرنے اس پرزیادتی كی ہے، عورت ہندوستان كی ہے اور شو ہر پاكستان كا باشندہ ہے، اس صورت میں بہ ظاہر عورت کے لیے گواہ پیش كرناممكن نہيں، ایسی صورت میں اسے كیا كرنا چاہئے؟ (عبدالا حدفلاحی، دار القصناء میں)

جو (رب: - الی صورت میں شو ہر کور فع الزام کے لیے ہندوستان طلب کیا جائے گا،
اگر باوجودا طلاع کے وہ حاضر نہ ہوا ور پیروی نہ کر ہے تو بیاس کی طرف ہے عورت کے دعوی کی
تفٹد این مجھی جائے گی اور اگر حاضر ہوجائے تو پھر فریقین کے بیانات اور اصول شری کے
مطابق جس فریق کی طرف ہے جبوت پیش کیا جائے اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا، اگر
قاضی چوکسی اور ذہانت ہے کام لے تو فریقین کے بیان میں ہی بہت ی باتوں کا براہ راست یا
بالواسطہ اقر ارکراسکتا ہے اور اس طرح ضیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔

#### ا گرعورت كا فاحشه مونا ثابت موجائے تو؟

مو (القصناء ميں ثابت مورث: - (1784) مرعاعليه نے دارالقصناء ميں ثابت كرديا كه مدعيه فاحشه ب، تو مقدمه خارج كرديا جائے گا، يا كاح فنح كرديا جائے گا؟ (عبدالاً حدفلاحى، دارالقصناء مبكى)

جو (رب: - اس کا انحصار دعوی اور اس کے جوت پر ہے، اگر عورت نے فیخ نکاح کا جو سبب پیش کیا ہے، وہ شوہر میں موجود ہو، تو چوں کہ سبب فیخ موجود ہے، اس لیے قاضی شریعت نکاح فیخ کردے گا، عورت کا فاحشہ ہونا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس پر حدشر می جاری کی جاتی ، لیکن مختلف رشتہ داروں پر جوحقو ق رکھے گئے، اس گناہ کی وجہ سے وہ ان حقوق سے محروم نہیں ہو سکتی ، بلکہ ایسی صورت میں چوں کہ زوجین کے درمیان با ہمی اعتاد اور محبت کے ساتھ زندگی گزرنا دشوار ہے، اس لیے شوہر پر واجب ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے، کیوں کہ اگر کوئی شخص بیوی کومعروف وخوشگوار طریقہ پر کھنہیں سکے، تو اس پر بیہ بات واجب ہوتی ہے کہ بھلے طریقہ پر بھلے طریقہ پر بھلے طریقہ پر بھلے طریقہ کے دوہ طلاق دے۔ مال ایسی صورت میں عورت کی فہمائش ہونی چا ہے اور شوہر کوآ مادہ کرنا چا ہے کہ وہ طلاق دے کراس رشتہ کوختم کردے۔

## سرعت انزال کی وجہ سے سنخ نکاح

مو (ال: - {1785} مدعیہ نے حاضر ہوکر بیدوئوگی کیا کہ میرے شو ہر کوسر عتب انزال کی شکایت ہے اور وہ مجھے جنسی آسودگی نہیں دے سکتے جس کی بناء پر میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں اور گناہ میں مبتلاء ہونے کا قوی اندیشہ ہے، مدعیہ کو

<sup>(</sup>۱) ﴿فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ﴾ (البقرة :٣٣١) محمى -

مدعاعلیہ ہے اولا دبھی ہے، تو الی عورت کا دعویٰ قابلِ ساعت ہوتو اس کا ثبوت کیوں کرممکن ہوگا؟

(عبدالاً حدفلاحي ، دارالقصناء مبئ)

جو (ب: - جوصورت آپ نے دریافت کی ہے، وہ قابلِ علاج ہے، لہذا اس کی وجہ سے نکاح فنخ نہیں کیا جاسکتا،البتہ قاضی مردکو تھم دےگا کہ وہ مناسب طریقہ پراپناعلاج کرائے،اگر مرد عورت سے جنسی اتصال پر بالکل ہی قادر نہیں ہے تو اس صورت میں عورت کوئی ہوگا کہ وہ فنخ نکاح کامطالبہ کرے،(۱) خواہ یہ کیفیت شروع ہے رہی ہو، یا کسی خاص وجہ سے بعد میں پیدا ہوگئی ہو۔

#### اگرلا پیتخص فون سے بات کرے؟

مول :- (1786) اگرمفقود الخبر دار القصناء فون کر کے رابطہ کرے اور حاضر نہ ہو، نہ اپنا پتہ دے اور فون نمبر سے بھی واقف نہ کرائے ، تو الی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ (عبد اللَّا حد، دار القصناء ، ممبئ)

جو (ب: - اگر کوئی مخص فون پراپی شناخت ظاہر کرے، تو اس کا اعتبار نہیں ، کیوں کہ بیا فون جھوٹ پر بنی ہوسکتا ہے، اس لیے ایب مخص مفقو دالخبر (لا پته) آ دی ہی کے تھم میں ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے لیے نفقہ چھوڑ کر گیا ہوا ورعورت اپنے اندر صبر کی قوت پاتی ہو، اس کی عفت وعصمت کوخطرہ نہ ہو، تو قاضی کے تھم سے چارسال انظار کرے گی ، (۲) پھر اس کے لیے دوسرا فاکاح جائز ہوگا ، اور اگر عورت اپنے اندراشنے دنوں قوتِ برداشت نہ پاتی ہو، تو ایک سال انظار کرکے قاضی اس کا نکاح فنح کرے گا (۳) اور اس صورت میں عورت عدتِ و فات کے بجائے

<sup>(</sup>۱) مجموعة قوانين اسلامي: دفعه: ۸۴ محشي \_

<sup>(</sup>r) الحيلة الناجزة :ص: ٥٠- محشى ـ

<sup>(</sup>٣) الحيلة الناجزة :ص: ٨- محش ـ

عدتِ طلاق گزارے گی ،(۱) نیز عدت گزرنے کے بعد دوسرے نکاح کی مجاز ہوگی ، یہ فقہاء مالکیہ کامسلک ہےاور ماضی قریب کے علاء حنفیہ نے بھی ضرور تا اسی پرفتوی دیا ہے۔(۲) اگر شو ہرکوئی ایسی جا کداد ، یا پیسے چھوڑ کر لا پتہ نہ ہوا ہو ، جس سے نفقہ ادا کیا جاسکے ، تو

ا مرسو ہر توں این جا مداد ، یا چیے چور سرلا پیتہ نہ ہوا ہو ، س سے قاضی نفقہادانہ کرنے کی بناء پر فی الحال اس کا نکاح فننج کرسکتا ہے۔ ( m )

البتة اگر کسی اور قرینہ سے بیہ بات معلوم ہوجائے کہ بیفون مفقو دالخبر شخص ہی کا تھا ، تو بیہ فائب غیر مفقو دالخبر سمجھا جائے گا ، غائب غیر مفقو دالخبر سے ایساشخص مراد ہے ، جس کا زندہ ہونا معلوم ہو ، کیکن اس کا پیتہ معلوم نہ ہو ، بیاس کی جائے قیام بھی معلوم نہ ہو ، کیکن وہ بیوی کے پاس نہ آتا ہواور نہ اسے بلاتا ہو ، (۳) قاضی شریعت مناسب ثبوت وشہادت کی فراہمی کے بعد ایسے شخص کا زکاح بھی فنخ کرسکتا ہے۔ (۵)

اً گرمدعیہ کے پاس گواہ نہ ہواور مدعاعلیہ

قاضی شریعت کے سامنے بدکلامی کرے؟

موڭ: - {1787} مدعا عليه نے حاضر ہوكر بدكلامى اور بدسلوكى كى اور مدعيه كے پاس اپنے دعوىٰ كے شوت ميں گواہ نہيں ہے، تواسے كيا كرنا چاہئے؟ (عبدالاً حد، دار القصناء ، مبكى)

جو (ب: - اگر مدعاعلیہ نے دارالقصناء میں حاضر ہوکر رفع الزام نہیں کیا ،اور جس مسئلہ کا بار ثبوت اس کے ذمہ تھااس کو ثابت نہیں کیا ، بلکہ بدسلو کی اور بدکلامی کی راہ اختیار کی ،تو مدعیہ سے

<sup>(</sup>۱) حواله سابق

<sup>(</sup>٢) ويكهي الحيلة الناجزة عمر وجمفقود-

<sup>(</sup>٣) الحيلة الناجزة : ص: ١٢٣-

 <sup>(</sup>٣) و كيحة: الحيلة الناجزة عمر زوج مفقود محشى -

<sup>(</sup>۵) ملاحظه و جموعة وانين اسلامي، دفعه: ۳۳۲\_

قتم لے کرفیصلہ کیا جائے گا، عرف عام میں تو دارالقضاء میں جو تحص پہلے اپنے معاملہ کو پیش کرے، وہ مدی اور دوسرا فریق مدعا علیہ کہلا تا ہے، کین دھیقۂ مدعا علیہ بہت سے معاملات میں مدی اور وہ مدی اور دوسرا فریق ہے، مثلا عورت نے کہا کہ اس کا شوہرا سے نفقہ نہیں دیتا، اور شوہر کہتا ہے کہ معید مدعا علیہا ہوتی ہے، مثلا عورت نے کہا کہ اس کا شوہرا سے نفقہ نہیں دیتا، اور شوہر کہتا ہے کہ اس کے ذمہ ہے، اگر مرد نے بیوی کی رضتی کا مطالبہ کیا اور عورت نے جواب میں کہا کہ شوہر کے اس کے ذمہ ہے، اگر مرد نے بیوی کی رضتی کا مطالبہ کیا اور عورت نے جواب میں کہا کہ شوہر کے اس سے شوہر کو مدی سے موسوم کیا جائے گا، کیکن حقیقت میں دعویٰ عورت کی طرف سے ہا ور شوہر کی خور کیا جائے تو بہت کی صورت میں مدعا علیہ پر ثبوت کی ذمہ داری ہوگی، ایس صورت میں اس کے غور کیا جائے تو بہت کی صورت میں مدعا علیہ پر ثبوت کی ذمہ داری ہوگی، ایس صورت میں اس کے شوت بیش نہ کرنے کی نہ ہوا ور وہ رفع الزام نہیں کرتا، تو علامہ علاء الدین طرابلہ گئے نے " مصورت میں اس کے الہ حکیّا ہے" میں رفع الزام سے جائے ہو جھتے گریز کرنے کو حلف سے انکار ' کول عن المحلف'' کے تھم میں رفع الزام سے جائے ہو جھتے گریز کرنے کو حلف سے انکار ' کول عن المحلف'' کے تھم میں رفع الزام سے جائے ہو جھتے گریز کرنے کو حلف سے انکار ' کول عن المحلف'' کے تھم میں رکھا ہے۔ (۱)

#### ہاسپیل کی رپورٹ کی شرعی حیثیت

سول الله المساطل المسلط المسل

(عبدالاً حد، دارالقضاء ممبئ)

جو (ب: - مارپید کے ثابت ہونے کے لیے ثبوت شرعی ضروری ہے، شوہر کا قرار ہویا

(۱) معين الحكام :ص: ٩٤ ـ ط: دارالفكر محشى -

چتم دیدگواہاں موجود ہوں ، یا ایسے گواہان موجود ہوں جن کے سامنے شوہر نے اس کا اقر ارکیا ہو، یا عورت کے پاس ثبوت نہ ہو، شوہر کوا نکار ہو الیکن وہ اس پرقتم کھانے کو بھی تیار نہ ہو، پھرا گر ثبوت شرعی کی بناء پر شوہر کا ز دوکوب کرنا ٹابت ہوجائے ، تو اس بات کے لیے کہ فلاں زخم یا اسقاط شوہر کے زدوکوب کا نتیجہ ہے ، ماہر معتبر مسلمان ڈاکٹر کی خبر پراعتماد کیا جا سکتا ہے، بہ شرطیکہ دار القصاء نے اپنے طور پر جانچ کرائی ہو، آج کل گورنمنٹ ہاسپول یا پرائیوٹ ڈاکٹر سے فریقین میں سے کوئی اپنے طور پر جانچ کرائی ہو، آج کل گورنمنٹ ہاسپول یا پرائیوٹ ڈاکٹر سے فریقین میں سے کوئی اپنے طور پر اس سے جانچ کرائی ہو، آج کل گورنمنٹ ہاسپول یا پرائیوٹ ڈاکٹر سے فریقین میں ہے کوئی چے کورنے نواس کا اعتبار نہیں ، کیوں کہ رشوت لے کرغلط رپورٹ دیا عام ہو چیا ہے، اورخون آخرت سے محروم ہونے کی وجہ سے ایسی رپورٹ پراعتماد کرناممکن نہیں ہے۔

#### ثبوت زنا کے لیے ڈاکٹری رپورٹ

موران: - (1789) ایک بیوه عورت سے زنا کا صدور ہوگیا ہے اوروہ اس سے حاملہ ہوگئ ہے، اس کا بیان ہے کہ مظفر نے میر سے ساتھ بیغلط حرکت کی ہے، مظفر ایک دیندارصوم و صلوۃ کا پابند دینی طالب علم ہے، جس کی عمر تقریبا بیس سال ہے، اس کی طرف شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا، وہ اس واقعہ سے قطعی طور سے اپنی لاعلمی کا اظہار کرر ہا ہے، اور اپنی براءت ظاہر کرر ہا ہے، اس عورت نے تو پہلے پہل لوگوں کے پوچھ کچھ پر انصار کا ہم بتلایا، انصار کا چوں کہ کوئی پیتنہیں ہے، اس لیے اس نے اس خام بدل کر مظفر کومور دالزام تھہرایا، بیعورت بے پر دہ ہے اور نام بدل کر مظفر کومور دالزام تھہرایا، بیعورت بے پر دہ ہے اور بازاروں میں گھومنا پھر نااس کا شیوہ ہے، الی صورت میں اس مسلہ کومقا می بنچایت س طرح حل کرے، کیا مقا می بنچایت اس عورت کے بیان پرلڑے کوزانی قرار دے سکتی ہے، یااس

لڑکے سے براءت کے لیے شم لی جاسکتی ہے؟ کیا اس لڑکے کا فکاح جر آاس عورت سے کیا جاسکتا ہے؟ کیا لڑکے پر پچھ مالی جر مانہ عائد کیا جاسکتا ہے؟ کیا ڈاکٹری ریسرچ کے ذریعہ ہردو کے جنس کا معاینہ کرا کر ڈاکٹری رپورٹ پر جبوت زنا یا عدم جبوت کا فیصلہ کیا جانا ازروئے شرع درست ہے؟

(خواجهٔ عین الدین، قبا کالوئی، حیدرآباد) میں حلاد لداخروری سرکشورت زیا کر لیرووج: وا

جو (كب: - صورت مسئولہ ميں به جان لينا ضروری ہے كہ ثبوت زنا كے ليے دو چيزوں ميں ہے كسى ايك كا ہونا ضروری ہے ، يا تو زانی اپنے زنا كا اقرار كرے يا پھر مدعی شہادت پیش كرے ، شہادت ميں چار عينی شاہدوں كا ہونا ضروری ہے ، اگر چار گوا ہوں ہے كم ہوں تو پھروہ شہادت قبول نہيں كی جائے گی ۔ صورت مسئولہ ميں اقرار نہيں پايا جار ہا ہے ، بلكہ متعلق شخص كی طرف ہے انكار ہے اور نہ شہادت پائی جار ہی ہے ، نيز اس عورت كے بيان ميں تضاد بھی ہے ، لمذااس صورت ميں :

- ا) مدعاعلیه مظفر کوزانی قرارنهیس دیا جاسکتا۔
- ۲) اورنه بی اس سے جر أزانيكا نكاح كرايا جاسكتا ہے۔
  - سالی جرمانه عائد کرنے کی بھی کوئی وجنہیں ہے۔
- ۳) ڈاکٹری ریسرچ کے ذریعہ ڈاکٹر کے رپورٹ پر ثبوت زنایا عدم ثبوت زنا کا گھر نہوت زنا کا گھر ہوت زنا کا گھر نہیں لگایا جاسکتا ہے، بعض فقہاء نے ثبوت نسب کے لیے قیافہ کو حجت تسلیم کیا ہے، لیکن شہوت زنا کے لیے بالا تفاق وہی دوصور تیں ہیں جواو پر بیان ہوئیں یا تو اقرار یا شہادت اور یہاں دونوں مفقود ہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) "ويثبت (الزنا) بشهادة أربعة رجال في مجلس واحد ... بلفظ زنا لا مجرد لفظ الوطؤ و الجماع ... فيسالهم الإمام عنه ما هو و كيف هو و اين هو و متى هو زنى و بمن زنى ... و يثبت أيضاب إقراره" (الدر المختار على هامش رد المحتار: ۱۳۲/۳)

## کیافون کاریکارڈ ثبوت کے لیے کافی ہے؟

موڭ: - (1790) شوہرائی بیوی کوفون پر دھمکیاں دیتارہتا ہو، بیوی اپنے فون ٹیلیفون محکمہ سے ریکارڈ کروائے، ان کیسٹوں کا کیا حکم ہے؟ (عبدالاً حدفلاحی، دارالقصاء، مبکی)

جور (ب: - شریعت میں فیصلہ کی جو بنیادی ہیں، ان میں ایک قریدۂ قاطعہ بھی ہے اور
اس کی دلیل قرآن مجید میں حضرت یوسف النظیمی کا واقعہ ہے، جب کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت

یوسف النظیمی کو جہم کیا تو ایک شیر خوار بچہ ہے کہلوایا گیا کہ اگر قیص آئے ہے بھٹی ہوتو یہ حضرت

یوسف النظیمی کے خلاف دلیل ہوگی، اورا گر چیجے ہے بھٹی ہوتو یہان کی بچائی کی دلیل ہوگی۔ (۲)

یراصل میں قرینہ کی طرف اشارہ تھا، کیوں کہ اگر حضرت یوسف النظیمی کی طرف ہے اقدام ہوتا تو

مضروری تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے آگے کی طرف سے دامن تھا ما ہوتا اور دامن کا پیچھے کی طرف

ہوا ہوا ہوتا اس بات، کی دلیل ہے کہ حضرت یوسف النظیمی اس سے نجات چاہتے تھے، چنا نچہ وہ

بھاگے اور پیچھے ہے عزیز مصر کی بیوی نے دامن تھا ما اور دامن چیچھے سے بھٹا ہوا انکلا اور حضرت

یوسف النظیمی کی براء ت ظاہر ہوگئی، اس طرح حضرت عمر بھا اور دامن چیچے سے بھٹا ہوا انکلا اور حضرت

الی عورت پر زنا کی سزا جاری کرنے کا حکم فر مایا، جس کا نہ شوہر تھا اور نہ آتا، کیوں کے حمل زنا کے

الی عورت پر زنا کی سزا جاری کرنے کا حکم فر مایا، جس کا نہ شوہر تھا اور نہ آتا، کیوں کے حمل زنا کے

لیے قرید ہے ہے۔ (۲) اس طرح ایک فیض کے منہ میں شراب کی بو پائی گئی، یا اس نے شراب کی قئے

گی ہو حضرت عمر ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہے نے اس کے لیے شراب پینے کی سزا کا حکم فی دیا۔ دیا۔ (۳) چنا نچے علامہ ابن قیم نے '' الہ طریہ ق الے حکمیہ '' میں (۲) ورعلامہ علاء اللہ بن

<sup>(</sup>۱) دوسف:۲۶۲۸\_

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكميه : ص: ٢، موسوعة فقه عمر بن الخطاب عليه : ص: ١٢٥٣ محمى -

 <sup>(</sup>٣) الطرق الحكميه : ٥٠

<sup>(</sup>۴) حواله سابق۔

ہے اس کواچھی طرح ہم آ ہنگ پائے اور دھوکہ دہی اور آ واز میں اشتباہ والتباس نہ ہونے کا عطر میں کے اقتراب میں ک

اطمینان کرلے تواس پراعتاد کرسکتا ہے۔

## خلاف فطرت فعل کی وجہ ہے فشخ نکاح کا دعویٰ

مول :- (1791) عورت كا دعوى ہے كداس كاشو ہر اسے غير فطرى طريقة يعنى پيچھے كى راہ سے خواہش كى يحميل كے ليے مجور كرتا ہے، تو كيابية فنخ نكاح كى وجہ بن سكتى ہے؟ فيار عبدالاً حدفلاحى ، دار القصناء ، مبئى)

جوراب: فقهاء مالکیه کے نزدیک اگر شوہر بیوی کوجسمانی اذبت پہنچا تا ہو، یا کسی حرام کام پرمجبور کرتا ہو، تو بیوی کوخل ہے کہ قاضی ہے مطالبہ کرے کہ وہ اس کی مناسب سرزنش کرے یا عورت کواس سے علاحدہ کردے ۔ (۲) اس دور میں علاء حنفیہ کا بھی ای پرفنوی ہے اور سلم پرسل لاء بورڈ کے تحت مرتب ہونے والے ''مجموعہ قوا نین اسلامی'' میں بھی ای نقطۂ نظر کواختیار کیا گیا ہے ۔ (۳) اور عورت کے ساتھ اس طرح کا فعل جسمانی اذبیت رسانی بھی ہے اور اسے ایک ناجائز وحرام فعل پرمجبور کرنا بھی ، اس لیے اگر عورت اس طرح کا دعویٰ کرے اور اس کا بید دعویٰ فابت ہوجائے تو اس کا زکاح فنح کیا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) معين الحكام: ١٦٨- ١٢٤ محفى \_

<sup>(</sup>٢) كتاب الفسخ والتفريق ،مولاناعبدالصمدرهاني:ص:٥٠١ـ

<sup>(</sup>٣) ملاحظه بو، دفعه: ٣٣٥\_

### پنچ کمیٹی اوراس کا ذمہ دار کیسا ہو؟

مول :- {1792 } ایک نیخ کمیٹی ہے ، جو چالیس ارکان پرمشمل ہے ، جب بھی کوئی مسئلہ کمیٹی سے رجوع ہوتا ہے ، تو کسی ایک محف کو بھاری جر مانہ عائد کیا جاتا ہے اور جو کمیٹی کا صدر ہے وہ سودخور ہے ، کیا سوڈخور محف کمیٹی کا صدر ہو سکتا ہے ؟

(نام غیر مذکور ، مثیر آباد)

جو (ب: - آپی مسائل کوحل کرنے کے لیے بنج کمیٹی کا قیام بہت ہی مستحسن بات ہے،
مسلمانوں کواس طرح اپنے آپسی نزاعات باہمی طور پر مطے کرنی چاہئے ،البتہ کمیٹی میں کچھ علماء کو
ہمی رکھنا چاہئے ، جو شریعت کے احکام اور حلال وحرام سے واقف ہوں ، نیز کمیٹی کا صدرا لیے
ہمی رکھنا چاہئے ، جو اثر ورسوخ بھی رکھتا ہواور نیک اور دیندار بھی ہو، سودخور پر حضور ﷺ نے
ہمنی کو بنانا چاہئے جو اثر ورسوخ بھی رکھتا ہواور نیک اور دیندار بھی ہو، سودخور پر حضور ﷺ نے
ہمنی ہے۔ (۱) اس لیے اولا تو محض سی سنائی باتوں پر بلا تحقیق کسی مسلمان کے بارے میں
ہی نہ سوچنا چاہئے کہ وہ سودخور ہے ،اگر واقعی سودخور ہوتو اسے سمجھانا چاہئے کہ اس گناہ ظلیم سے
ہی نہ ہو پا ایا ہے کہ وہ سودخور ہے ،اگر واقعی سودخور ہوتو اسے سمجھانا چاہئے ،فقہاء نے فاسق
ہمنی کا ذمہ دار ہر گرنہیں بنانا چاہئے ،فقہاء نے فاسق
ہمنی کو قاضی بنا نے سے منع کیا ہے اور مقرر کرنے والوں کو گنہگار قر ار دیا ہے ۔ (۲)

غائب غيرمفقو كأحكم

موڭ: - {1793} عرض خدمت اقدس بیہ ہے کہ بندہ کو چند مسائل در پیش ہیں، جس کا جواب قر آن وحدیث کی

<sup>(</sup>۱) "عن جابر شه قال: لعن رسول الله الله الكربا و موكله و كاتبه و شاهده هم سواء "(صحيح مسلم: ۲۵/۲) باب الربا ، السنن الكبرى: ۱۵/۵) مشي - (۲) و يكي بدائع الصنائع: ۱۹/۵) مسلم: ۲۵/۵)

روشی میں کممل و مدل تحریر فرمائیں توعین نوازش ہوگ۔

(الف) ایک لڑی جس کی شادی عرب ممالک کے کسی
باشند ہے سے کردی گئی تھی ،شادی کے بعد وہ شخص اپنے وطن
واپس ہوگیا ،اس کے بعد لڑکی سے کسی قتم کارابط نہیں رکھا ،اس
کے تقریبا پودہ سال بعد وہ لڑکی کسی اور سے نکاح کرے تو کیا
وہ نکاح شجے ہے؟

(ج) ایک لڑکا پی خالہ کی لڑکی سے نکاح کیا جو ہوہ ہے، یہ نکاح لڑکے کے والدکونا پہند ہے، والدطلاق دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جب کہ لڑکے کو اپنی ہوی سے کوئی تکلیف و شکایت نہیں ہے، اور نہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے، باپ کے تکلیف و شکایت نہیں ہے، اور نہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے، باپ کے تکم کو ٹال کر کیا وہ اپنے باپ کی نافر مانی کر رہا ہے؟ کیا اسلام اس فعل کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے باپ کی بات مانے ہوئے طلاق دے دی جائے؟ (عبد الاحد، دار القصناء ممبئ)

جموراب: - (الف)محض شوہر کے طویل مدت سے غائب ہونے کی وجہ سے عورت کا نکاح اس مرد سے ختم نہیں ہوجاتا ، جب تک کہ قاضی شریعت تحقیق معاملہ کے بعد نکاح فنخ نہ گردے،اس لیے مٰدکورہ لڑکی کو چاہئے کہ دارالقصناء (امارت ملت اسلامیہ، پنجہ شاہ ،حیدرآ باد) میں فنخ نکاح کے لیے درخواست دے ، وہاں سے نکاح فنخ ہونے کے بعد ہی دوسرا نکاح کرنا گیں ہے۔ مدگل

(ب) اگر لڑکے اور لڑکی دونوں عاقل و بالغ ہوں اور مطلقہ بیوہ نے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرلیا ہوتو نکاح منعقد ہو گیا، حنفیہ کے یہاں بالغ لڑکی کا نکاح درست ہونے کے لیےولی کی موجود گی ضروری نہیں۔(۱)

(ج) کڑے کے والد کا اپنے کڑے کو طلاق دینے پر مجبور کرنا گناہ اور ناجا ئز ہے، طلاق دینا معصیت ہے اور جس کام میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافر مانی ہوتی ہواس میں ماں باپ کی بات کو ماننا واجب نہیں، بلکہ جائز بھی نہیں ۔واللہ اعلم ۔(۲)

## مفقو دالخبر ہے فننخ نکاح کی مدت

سوڭ: - (1794) احناف كے پاس مفقود الخبر شخص سے نكاح فنخ كرنے كى كيامدت ہے؟ د خلس مان سے مان سے مان سے مان سے مان سے مان

(سير خليل الدين، يا قوت پوره)

جو (لب: - رشتهٔ نکاح بنیادی طور پرتین صورتوں میں ختم ہوتا ہے: شوہر طلاق دے دے کوئی الیں بات پیش آ جائے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حرام ہوجا کیں ، زوجین میں سے کئی ایک کی موت ہوجائے ،اس لئے احناف کی رائے ہے کہ مفقو دالخمر کے ہم عصر

<sup>(</sup>۱) "و ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها و إن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة و أبي يوسف في ظاهر الرواية "(الهداية :٣١٣/٢، إباب في الأولياء و الأكفاء) محتى -

لوگوں کا جب تک انتقال نہ ہو جائے اس وفت تک اس کا نکاح باقی رہے گا ، کیوں کہ 🖥 طلاق اورحرمت کی کوئی اور وجه موجودنہیں اور اس کی موت یقینی طور پرمعلوم نہیں ، جب اس کی عمر 🕯 کے لوگ گزرجا ئیں تو تو قع کی جاسکتی ہے کہ شایداب اس کی بھی موت واقع ہوگئی ہو،لہذااس کو متوفی سمجھ کر قاضی کے فیصلہ کے بعداس کی عورت کے لئے دوسرا نکاح کرنا جائز ہوگا ،مفقو دالخمر کے مقدمہ میں حضرت عمرﷺ کا فیصلہ بھی یہی ہے، (۱) کیکن موجودہ حالات میں چوں کہاس سے فتنه کا اندیشہ ہے،اس لئے احناف میں بھی بعد کے فقہاء نے فتوی دیا ہے کہ امام مالک کے قول پر عمل کیا جائے ، (۲) امام مالک ؒ کے قول کی تفصیل یہ ہے کہا گرشو ہرنفقہ کے لئے کوئی جا کداد چھوڑ كر گيا ہواورعورت جارسال تك انظار كرنے ميں اپني عصمت وعفت كے لئے كوئي خطرہ محسوس نہیں کرتی ہو،تو قاضی حارسال اس کی آمد کا انتظار کرے گا ،اگر باوجودتشہیر کے نہ آئے تو میاں بیوی میں تفریق کا فیصلہ کردے گا ،اورعورت عدت وفات گزارے گی ، پھر دوسرے نکاح کی مجاز ہوگی اور اگر شوہرنے نفقہ کے لئے کچھنہیں چھوڑ ایا نفقہ کے لئے اس کی کوئی جائدادموجود ہے، لیکن اتنے طویل انظار میں عورت اپنی عفت وعصمت کے لئے خطرہ محسوس کرتی ہے، تو قاضی مناسب شحقیق وتشہیر کے بعد زوجین میں تفریق کردے گا ، بہ تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی اور قاضی کے فیصلہ کے بعد عورت عدت طلاق گزار کر دوسرا نکاح کرنے کی مجاز ہوگی۔ (۳)

## فاتر العقل کی بیوی کیا کرے؟

موڭ: - {1795} كوئى فخص شادى كے چندسال بعد پاگل ہوجائے،اليى صورت ميں اس كى بيوى كوكيا كرنا جاہے؟

المدونة الكبرى :۳/۳۶ـ

<sup>(</sup>۲) رد المحتار :۳۵۸/۳، کتاب المفقود-

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے راقم الحروف کی تالیف" اسلام اورجدید معاشرتی مسائل "دیکھی جاسکتی ہے۔

وہ خلع لے لیے یا شوہر سے طلاق حاصل کر لے؟ پھر کیا یا گل شخص کی طلاق شرعا قابل قبول ہے؟

(قارى ايم، ايس خال، اكبرباغ)

جو (رب: - طلاق واقع ہونے کے لئے ضروری ہے کہ شوہر کا د ماغی تو ازن درست ہو،

اگر شوہر مستقل پاگل ہو گیا اور ہر وفت جنون کی کیفیت میں رہتا ہے، تو اس کی طلاق واقع نہیں

ہوگی ، اگر وقفہ کے ساتھ جنون کا دورہ پڑتا ہے، تو افاقہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوگی

اور حالیہ جنون کی طلاق واقع نہیں ہوگی ، اس لئے اگر اس صورت حال سے دو چار عورت شوہر

اور حالیہ جنون کی طلاق واقع نہیں ہوگی ، اس لئے اگر اس صورت حال سے دو چار عورت شوہر

پنجا یت ہوتو شرعی چاہتی ہو، تو اسے چاہئے کہ قاضی شریعت اور جہاں قاضی شریعت نہ ہو اور شرعی

پنجا یت ہوتو شرعی پنجا یت سے رجوع کرے پھر جب قاضی یا شرعی پنجا یت تحقیق کے بعد فنخ

نکاح کا فیصلہ کردے ، تو اب اس کے لئے دوسرا نکاح کرنا درست ہوگا ، پاگل پن ان اسباب میں

تا ہے ہے جن کی وجہ سے شرعا عورت فنخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ (ا)

لا پیته مخص کی بیوی کا حکم

مول:-{1796}مفقود الخمر (گمشده) شوہر کے انظار کی مدت کتنی ہے،اورالیے شوہر کی بیوی اپناعقد ثانی کب اور کیے کرے؟ (قاری ایم،ایس خان،اکبرباغ) جو (کب:- ایساشخص جو بالکل ہی لا پنہ ہو، کچھ پنہ نہ ہو کہ کہاں ہے،اور زندہ بھی ہے ب

نہیں؟

"فلم يعرف له موضع ولايعلم أحي هو أم ميت"(٢)

<sup>(1)</sup> الفتاوى الهندية : ١/٥٢٦/ باب العنين محمى -

<sup>(</sup>r) القدورى :ص: ۲۵۰\_

فقهاء کی اصطلاح میں اس کو'' مفقو دالخبر '' کہاجا تا ہے،جس عورت کا شوہر اس طرح ا ۔ لا پتہ ہو،اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ وہ اپنا مقدمہ قاضی شریعت کے سامنے پیش ہ کرے، قاضی تحقیق کرے اور جب اس کا کوئی پیۃ نہ چلے تو اب عورت کو حیار سال انتظار کا حکم دے،اگراس چارسال کے درمیان شوہرنہ آئے تواب قاضی عورت کواجازت دے گا کہوہ عدت وفات (جار ماہ دس دن) گزار کر دوسرا نکاح کرلے، حضرت عمری اور حضرت عثمان اللہ کے سامنے جب مفقو دالخبر محض کا مقدمه آیا تو انہوں نے یہی فیصلہ فر مایا (۱) ائمہ اربعہ میں امام ما لک کی بھی یہی رائے ہے، (۲) فقہاء حنفیہ میں بھی بعد کے لوگوں نے ای رائے پر فتوی دیا ہے(۳)اور ہندوستان میں شرعی دارالقصناءاورمحا کم شرعیہ کاان دنوں اسی پڑمل ہے۔ کیکن میتھم اس وقت ہے جب کہ لا پتہ شوہر پینے یا کوئی ایسی جائداد چھوڑ کر گیا ہوجس کو فروخت کر کے نفقہ حاصل کیا جا سکتا ہوا ورعورت اس پر قا در بھی ہو،اگر اس کے پاس نفقہ کے لیے کچھ نہ ہو یاعورت محسوں کرتی ہو کہاتنے دنوں شو ہرہے محرومی اس کومعصیت میں مبتلا کرسکتی ہے، تو قاضی اس ہے کم مدت میں بھی نکاح فنخ کرسکتا ہے۔ (م)

اگرشو ہرنا مرد ہو؟

موڭ: - {1797}مردقوت مردگى سے محروم يعنى نامرد ہے ،تو بیوی اور اس کے سرپرستوں کے لیے کیا تھم وہدایت ہے؟ (جہانگیرالدین صدیقی،راجندرگر) جو (اب: - اگر مردقوت مردگ سے محروم ہے یا ہو گیا ہے، عورت ابھی جوان ہے، اور

مصنف ابن أبي شيبة :٣/ ٢٣٧\_ (1)

المدونة الكبرى :٩٢/٢ . (r)

چامع الرموز :۱۲۵/۳ (٣)

يىل كے ليے ديكھيے راقم الحروف كى كتاب: اسلام اور جديد معاشرتى مسائل

اسے اپنے نفس پر اندیشہ ہے تو اسے شرعا شوہر سے مطالبہ طلاق کاحق حاصل ہے، اور شوہر پر
الی صورت میں بیوی کو طلاق دے دینا واجب ہے، (۱) اور اگر شوہر طلاق نہ دے تو عورت
قاضی شریعت کے یہاں فنخ نکاح کے لیے درخواست دے علی ہے، قاضی اگر تحقیق کے بعداس
نتیجہ پر پہنچے کہ عورت کا دعوی صحیح ہے تو اس کا نکاح فنخ کردے گا،اور اس کے لیے دوسرا نکاح
کرنا جائز ہوگا۔

### زوجین میں علا حد گی کی صورتیں

موڭ: - {1798} مير بېنوئى سات سال سے غير ملک ميں ہيں، جانے کے بعد دوسال تک خط و کتابت جاری رہی، پانچ سال سے ندان کا کوئی خط آیا، اور نہ کوئی کیسٹ آئی، تو کیا ایسی صورت میں خلع واقع ہوجاتا ہے؟ جبکہ ان کے والدین کو بھی ان کی اطلاع نہیں۔ (عبدالرشید)

جو (ک:- جب دومر دوعورت کے درمیان شرعی طور پر نکاح منعقد ہوجائے ،تو اب اس رفتهٔ نکاح کے ختم ہوئے، کی چندصور تیں ہیں:

ا) شوہریا بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہوجائے۔

۲) شوہر یا بیوی خدانخواستہ کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کریں جسکی وجہ سے ایک دوسرے پر
 ہمیشہ کے لیے حرام ہوجا کیں۔

۳) شوہرا بی طرف سے طلاق دیدے۔

۳) عورت کچھ مال دیکر یا مہر معاف کر کے شو ہر کوطلاق دینے پر راضی کر لے ،اس کوفقہ کی اصطلاح میں''خلع'' کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار: ۱۹۲/۵۱ البحر الرائق: ۳/۳۰ الهداية :۲/۰۰۰ محتى -

۵) شوہر بیوی کے کسی حق شرعی کی ادائیگی میں غفلت اور کوتا ہی ہے کام لے ،عورت قاضی شریعت کے پاس اس مقدمہ کو پیش کرے ، اور قاضی ، شرعی اصولوں کے مطابق واقعہ کی تحقیق کرنے کے بعد ذکاح فنخ کردے۔

آپ نے جوصورت تحریر کی ہے،اس کے مطابق آپ کے بہنوئی لاپتہ ہیں،اوران سے کوئی رابط نہیں ہے،ایی صورت میں خلع کا حاصل کرناممکن نہیں، کیونکہ خلع کے لیے شوہر کی موجودگی اور پچھ کیکر طلاق پراس کی رضا مندی ضروری ہے، بیصورت'' فنخ نکاح'' کی ہے، کیونکہ اس شخص نے سات سال سے اپنی ہیوی کواز دواجی حق سے محروم رکھا ہے،اوراس نے اپنی ہیوی کو نفقہ کے تق سے بھی محروم رکھا ہے،اوراس طرح جنسی اور مالی حق سے طویل عرصہ تک محروم رکھنے میں عورت کے لیے ضرر بھی ہے،اوراس کی عزت وعفت کے لیے خطرہ بھی ہے،اس لیے آپ میں عورت کے لیے ضرر بھی ہے،اوراس کی عزت وعفت کے لیے خطرہ بھی ہے،اس لیے آپ قاضی شریعت کے پاس فنخ نکاح کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کے بعد نکاح فنخ کردے کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کے بعد نکاح فنخ کردے کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کے بعد نکاح کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کے بعد نکاح کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کے بیاس فنخ نکاح کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کے بیاس فنخ نکاح کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کے بیاس فنخ نکاح کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کے بیاس فنخ نکاح کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کے بیاس فنخ نکاح کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کی بعد نکاح کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کی بیاس فنخ نکاح کی درخواست دے سکتے ہیں، جب قاضی شخصی کی بیات جائز ہوگی، کہ دوہ دو مرا نکاح کر لے۔

ارتداد کی وجہ سے نخخ نکاح

سول :- {1799} ایک شخص کرسچن مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوا اور پھر ایک مسلمان عورت سے شادی کیا اور اس عورت کی زروجا نداد سے فائدہ اٹھا تا رہا ،لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس نے کرسچن مذہب دوبارہ اختیار کرلیا ، اور پوجا پاٹ کرنے لگا ،اس عورت نے تبدیلی مذہب کی وجہ سے اس سے رشتہ منقطع کرلیا ،گر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے طلاق لے لو ، ایک مولوی طلاق نہیں ہوئی ، بلکہ تم اس سے طلاق لے لو ، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نکاح ہی ختم ہوگیا ،طلاق کی کیاضرورت ؟

تبدیلی مذہب کی وجہ سے نکاح خود بخو دانوٹ گیا ،ان کا بیہ کہنا صحیح ہے؟ کیا طلاق لینا ضروری ہے یانہیں؟ بیعورت کی دوسرے مسلمان مردسے نکاح کر سکتی ہے یانہیں؟

دوسرے مسلمان مردسے نکاح کر سکتی ہے یانہیں؟

(تاج واچ کمپنی، یوسٹ منڈل، کا لیجی کاچر لہ ضلع کرشنا)

جو (کب: - اگر وہ مخص بتوں کی پوجا کرتا ہے تو وہ شرعا مرتد ہے، اور عورت کا نکاح اس سے ٹوٹ چکا ہے، اس مرد سے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔(۱)عدت گز رجانے کے بعدوہ دوسرا نکاح کرسکتی ہے، جوان عورت کی عدت تین ماہواری ہے۔(۲)

جسعورت كاشوهرلا يبةهو

مو (ان - (1800) میرا نکاح جون ۱۹۹۱ء میں ہوا، نکاح کے دو ماہ بعد سے میر ہے شو ہر لا پنۃ ہیں، معلوم نہیں وہ زندہ بھی ہیں یاان کا انقال ہو گیا، میں دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا میں دوسرا نکاح کر سکتی ہوں، اس کی شرعا کیا صورت ہوستی ہے؟

(شہناز بیگم، نظام آباد)

جو (رب: - اگرآپ کے شوہر کوئی الی چیز آپ کے لئے چھوڑ گئے ہوں، جس ہے آپ کے نفقہ کی ضرورت پوری ہوجائے اور آپ اپنی عفت وعصمت کے لئے کوئی خطرہ محسوس نہ کرتی ہوں تو الیں صورت میں امام مالک کے اسکک بیہ ہے کہ عورت قاضی شریعت سے رجوع کرے، اور قاضی چارسال کا عرصہ گزرنے کے بعد اسے شوہر سے علیحدگی کی ڈگری دے دے، پھروہ عدت وفات گزار لے، امام مالک کی بیرائے حضرت عمر ﷺ کے ایک فیصلہ پر جنی ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) "ارتداد أحدى الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول و بعد ه " (الفتاوى الهندية :ا/٣٣٤، باب في نكاح الكفار)

<sup>(</sup>۲) رد المحتار:۳/۹۲۹ محقی۔

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى ٢٠/٩٣ـ

اوراگرشوہرنے نفقہ کی کوئی چیز نہ چھوڑی ہو، یا نفقہ ہو، کیکن چارسال کی طویل عرصہ تک انتظار کرنے میں عورت اپنی عفت وعصمت کے لئے خطرہ محسوس کرتی ہوتو قاضی مناسب تحقیق کے بعد نکاح فنخ کردےگا۔(1)

موجودہ حالات میں فقہاء احناف نے بھی اس مسئلہ میں مالکیہ کی رائے کواختیار کیا ہے، (۲)
بہرصورت آپ کو دوسرے نکاح کے لئے قاضی شریعت سے رجوع کرنا پڑے گا، آندھرا پر دیش
میں اس مقصد کے لئے ''امارت ملت اسلامیہ'' کے تحت حسامیہ منزل، پنجہ شاہ، حیدر آباد میں دار
القصناء قائم ہے، اس طرح کی مشکلات کے لئے وہاں رجوع کیا جاسکتا ہے۔

# نامردی کی بناء پر فنخ نکاح

موران: - {1801} ہندہ نے یہاں شرقی پنجایت میں دوی کیا ہے کہاس کا نکاح اس کے شوہر زید سے شخ کرایا جائے ، اس لئے کہ وہ نامرد ہے، لیکن صورت حال بیہ ہے کہ ہندہ دو تمن عورتوں کے سامنے اس کا اقرار کرچکی ہے کہ زید پہلے اس سے ہمبستر ہو چکا ہے، پھر بعد کواس کو جماع پر قدرت باقی نہیں رہی اور ''الحیلۃ الناجز ہ'' (مؤلفہ مولا نااشرف علی تھانوی ) ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگرا یک بار بھی شوہر جماع کر چکا ہو، تو عورت کا حق جماع ختم ہوجا تا ہے، اس بناء پر بیہ مقدمہ خارج کردیا گیا، بتایا جماع ختم ہوجا تا ہے، اس بناء پر بیہ مقدمہ خارج کردیا گیا، بتایا جماع کہ شریعت کی روشنی میں ایسی عورت کے لئے کوئی گنجائش جائے کہ شریعت کی روشنی میں ایسی عورت کے لئے کوئی گنجائش جائے کہ شریعت کی روشنی میں ایسی عورت کے لئے کوئی گنجائش رہتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: راقم الحروف کی تالیف 'اسلام اور جدید معاشرتی مسائل''۔

<sup>(</sup>٢) رد المحتار :۳/ ۳۵۸/کتاب المفقود-

جو (گرب: - مندرجہ بالاسوال میں بیہ فدکور ہے کہ ہندہ نے دو تین عورتوں کے سامنے اس کا اقرار کیا ہے ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں محض دو تین عورتوں کا بیان اس اقرار کے ثبوت کے لئے کافی نہیں ہے، اس لئے اولا یہی ثابت نہیں ہے کہ ہندہ کو اس کا اعتراف ہے کہ اس کا شوہراوائل میں اس کے ساتھ جماع کرچکا ہے۔

پس مقدمہ ہذا میں اگر ہندہ کواس کا اقرار نہیں ہے کہ اس کا شوہراس کے ساتھ جماع کرچکا ہے، تو پھر''الحیلۃ الناجزہ'' میں مذکور شرط کا فقدان ہی نہیں ،لہذا دعوی خارج کئے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔

اوراگر بالفرض یہ بات ٹابت بھی ہو کہ ابتداء میں زوج جماع پر قادر تھا، کیکن بعد کو کئی فارض کی بنیاد پر اس کی قدرت سلب ہوگئی، تو ایسی صورت میں بلاشبہ ' الحیلة الناجزہ' میں مذکور شرط کا تقاضا یہی ہے کہ درخواست خارج کردی جائے ، لیکن اس بارے میں تھوڑی تفصیل اور وضاحت کی ضرورت ہے ، اور وہ یہ کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جماع کے بارے میں زوجین کے حقوق مساوی ہے ، یا دونوں میں فرق ہے ، فقہاء کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ جماع قانو نا محرد پر زندگی میں فقط ایک بارواجب ہوتا ہے ، اگر ایک بارزندگی میں شو ہریے تق ادا کر چکا تو آئندہ فورت کو اس سے قانو نا مطالبہ کاحق باقی نہیں رہتا ، اگر چہ دیائہ وجوب قائم رہتا ہے ، اور یہ فرماتے ہیں کہ جماع مردکاحق ہے ورت کا نہیں ۔ (۱)

فقہاء کے دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ قانو نا بھی محض ایک بار جماع سے عورت کاحق سا قطنہیں ہوتا، بلکہ اپنی عصمت کے تحفظ کے خاطروہ شو ہرسے قانو نا مطالبہ کاحق رکھتی ہے۔(۲) ''الحیلۃ الناجزہ'' میں جوشرط ذکر کی گئی ہے اس کی بنیاد پہلے گروہ کی رائے پر ہے، ہمارے نزدیک مختلف دلائل کی بنیاد پر بیرائے سے حنہیں ہے، اس لئے کہ اولا تو باب حقوق میں زوجین کے

مجمع الأنهر :۱/۱۲ محثی \_

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق :٣٠ ٢٠٦ محش ـ

﴿ درمیان مماثلت خودقر آن میں مصرح ہے: ﴿ لَهُنَّ مِثُلُ الَّذِیُ عَلَیُهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ (۱) ﴿ پُحرکوئی وجینیں ہے کہ ہم حق جماع کومرد کے ساتھ خاص کریں اورعورت کواس حق سے محروم تسلیم ﴿ کریں ، مسئلہ ایلاء اور ظہار میں تفریق کا حکم اسی لئے دیا جاتا ہے کہ مردعورت کوحق جماع سے ﴿ محروم کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔

لہذا می ہے کہ عورت کاحق جماع ایک دفعہ کے بعد ساقط نہیں ہوتا ،اس بحث کے سلسلہ میں 'شامی ''(۲) ، البحر الرائق (۳) ، احسکام القرآن للجصاص (۴) وغیرہ کتابوں کامطالعہ کیا جانا جائے۔

بہرحال جب یہ بات واضح ہوگئ کہ عورت کاحق جماع ساقطنہیں ہوتا ،تو ایسی صورت پیمی اگر ابتداء شو ہر قادرعلی الجماع تھا ،لیکن اب عاجز ہے ،تو پہلی قدرت اور ابتداء میں حق کی ادائیگی موجودہ مطالبہ اورحق کوساقطنہیں کر سکے گی ،خصوصیت کے ساتھ جب کہ عورت جوان ہو، اور زنامیں پڑنے کا اندیشہ ہو۔

میں سمجھتا ہوں کہ جوان عورت جس کا شوہرادائے حق زوجیت سے عاجز ہو چکا ہے اور وہ ہر لمحہا پے نفس پرخطرہ محسوس کر رہی ہے، گناہ میں ڈالنے والی فضانے اس کا احاطہ کرلیا ہے، ایسے حالات میں کسی عالم یا قاضی کامحض ہے کہہ کرعورت کی درخواست خارج کردینا کہ زندگی میں ایک بارتمہا راشو ہرتم سے جماع کر چکا ہے، عدل نہیں ظلم ہے، علم نہیں جہالت ہے۔

لہذااس مقدمہ میں چاہئے کہ حسب ضابطہ مدعا علیہ کوطلب کیا جائے ،اس کاطبی معائنہ کرایا جائے ،اورڈاکٹروں کی رائے بیہ ہو کہاس میں جماع کی قدرت نہیں اور نہ علاج سے بظاہر حال قاور ہونے کی توقع ہے، یعنی مرض نا قابلِ علاج ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں تفریق کردی

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۲۸ محص

<sup>(</sup>r) رد المحتار :۱۳۳/۵–۱۳۳ محفی -

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق :٣٠٦/٣- محشى \_

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص :١/٣٥٣ محعى \_

جائے ،اوراگرمرض قابلِ علاج ہوتو ایک سال علاج کی مہلت دی جائے ،(۱)اوراگر مدعا علیہ حاضری ہے گریز کرے ،تو اس کولکھ دیا جائے کہ تمہارا حاضری اور طبی معائنہ ہے گریز کرنا'' رفع الزام'' سے بجز تصور کیا جائے گا ،اگر اس اطلاع کے پالینے کے باوجود مدعا علیہ حاضر نہ ہوتو اس کے اس گریز کو حلف ہے انکاراور حکمٰنا اقر اردعوی قر اردے کرتفریق کی جائے۔(۲)



<sup>(</sup>۱) الهداية :۳۲۰/۲ محتى\_

 <sup>(</sup>۲) معين الحكام : ص: ۹۷ ـ ط: وارالفكر ـ

کتاب الفتاوی پانچواں حصہ

کتابالبوع متاب

تجارت ہے متعلق سوالات



# تجارت کے احکام

## مال جمع كرنا -- اسلام كى نظر ميں

موران: - {1802} ہماری مجد کے خطیب صاحب جو
ریاست ہی نہیں ہیرونِ ریاست میں بھی مشہور ہیں، کہتے ہیں
کہ 'صحابہ کو دنیا کی کوئی فکر نہ تھی ، وہ ہمیشہ دین کی فکر کرتے تھے ،
نہان کے پاس اچھے کپڑے تھے ، اور نہ وہ مال جمع کرتے تھے ،
مال جمع کرنا تو مشرکوں کا کام ہے ،صحابہ ﷺ فاقہ کرتے لیکن
اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ، بھی مال جمع نہیں کرتے ،
اللہ کی عبادت میں اکثر کتابوں میں ویکھتا ہوں کہ اکثر صحابہ ﷺ
دولتمند تھے ، ان کی کافی اچھی تجارت تھی ، اور وہ کافی کماتے اور
دولتمند تھے ، ان کی کافی اچھی تجارت تھی ، اور وہ کافی کماتے اور
ذکوۃ نکالے تھے ، براہ کرم اس کی وضاحت کریں ؟

(غلام نبی مشیرآ باد)

جو (اب: - اگر کوئی مخص اللہ تعالی کے احکام سے بے نیاز ہو کر زیادہ سے زیادہ مال

کمانے کواپنا سمی نظر بنالے تو یہ یقیناً درست نہیں ، رسول اللہ ﷺ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فر مایا ہے کہ'' ہلاک و ہر با دہونے والے ہیں' (۱) کیکن اگر کسب معاش میں حلال وحرام کی رعایت ملحوظ رکھی جائے اور شریعت میں جوحقوق اللہ اورحقوق الناس مال سے متعلق کئے گئے ہیں ان کوا داکیا جائے تو بھی کسب معاش اجر وثو اب کا باعث ہے، اور اللہ تعالی نے اس کا تھم ویا ہے (۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ﷺ سے مروی ہے کہ

> " و رجل آتاه الله مالا فوصل منه أقاربه و رحمه وعمل بطاعة الله " (٣)

> "دو و فحض قابلِ رشک ہیں: ایک تو وہ عالم جے اللہ تعالی نے قرآن عطاکیا ہو، وہ اس سے نماز کا اہتمام کرے اور قرآن میں حلال وحرام کے جواحکام ہیں ان پرکار بندر ہے، دوسرے وہ فحض جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو، وہ اس کے ذریعہ صلہ رحی بھی کرتار ہے۔

اس لئے یہ کہنا کہ صحابہ ﷺ مال جمع ہی نہیں کرتے تھے، یا بیہ کہ مال جمع کرنا مشرکوں کا کام ہے، بید درست نہیں ممکن ہے کہ خطیب صاحب کا مقصد بیہ ہے کہ نا رَوا طریقہ پر مال جمع نہیں کرتے تھے اور آپ کوغلط نہی ہوگئی ہو۔واللہ اعلم۔

#### والدين سيخريد وفروخت كامعامله كرنا

موڭ: - {1803} زيد كا انقال ہو گيا ہے ، اس كے ورثہ ميں چارلا كے اور دولا كياں اور بيوى ہے ، بيوى كے پاس

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد :۱۲۱/۳ م

<sup>(</sup>٢) الدهر :۱۹،۱۵،۱۳ البلد :۱۲،۱۵،۱۲۱،۵۱ محی

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد :٣٨٢/٣ـ

ایک اپنا ذاتی مکان ہے،جس کے نصف جھے کواس نے اپنے ایک بیٹے کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، مکان کا بقیہ نصف حصہ ماں ہی کے نام سے ہے ، سوال میہ ہے کہ اس بقیہ نصف حصہ میں دوسری اولاد کی طرح اس لڑ کے کوبھی وراثت ملے گی یا نہیں، نیز اس لڑکے کے خرید کردہ مکان کے حصے میں دوسرے بھائی بہنوں کو حصہ ملے گایانہیں؟ (محمر عمر، بنگلور)

جوالب: - مال باب كى مملوكه اشياء كے حقد ار ہونے ميں تمام اولا و برابر ہے، مال نے مکان کا کچھ حصہ فروخت کردیا ہے،لیکن جتنا حصہ باقی ہے اس میں ماں کی وفات کے بعد تمام ور ثہ کے ساتھ عمر کو بھی حصہ ملے گا ، جب تک ماں زندہ ہے وہ خود جا کداد کی مالک ہے اور اس میں ا تصرف کی مجاز ہے،لہذاا گرعمر نے اپنے مملو کہ رویے کے ذریعہ والدہ سے زمین خریدی ہے،تو وہ ا تنہااس کا مالک ہےاورا گرگھر کے کسی مشتر کہ کاروباریا مشتر کہ ذریعہ آمدنی کے ذریعہ حاصل کی گئے ہے تو تمام بھائیوں کاخق اس سے متعلق ہوگا۔

### فتسطول برزياده قيمت ميں سامان كى خريدى

موڭ:- {1804} آج كل لوگ اقساط پر چيزيں خریدتے ہیں ،مثلا سوروپے کی چیز ایک سو بچاس روپے میں خرید کرروزانه یا مچ رو پیادا کرتے ہیں ، کیا بیصورت سود میں (كے عارف احمد مشير آباد) واخل ہے؟

جو (كب: - نقداورادهار كي قيمت ميں فرق كرنا جائز ہے،البته ايك ہى قيمت فريقين کے درمیان متعین ہوجاتی جاہیے۔

' لا مساواة بيـن النقد والنسيئة ، لأن العين خير

من الدين"(١)

اس صورت میں چونکہ پیسہ سامان کے مقابلہ میں ہے نہ کہ پیسہ کے مقابلہ میں ،اس لیے بیسود کی صورت نہیں ہے ، بیہ بات بھی درست ہے کہ ایک قیمت طئے کر کے اسے حسب معاہدہ روزانہ کی قشطوں میں ادا کیا جائے ،فقہاءنے اس صورت کو صراحتا جائز قرار دیا ہے:

> "من باع سلعة بثمن على أن تعطيني كل يوم درهما أوكل يوم درهمين "(٢)

> > یانی کی تجارت

مولا:-{1805} کیایانی کی تجارت جائزے؟ آج کل مارکیٹ میں پانی کی بوتلیں بارہ روپے اور پاکٹ ایک روپید میں فروخت ہور ہاہے، ہوٹلوں کا پانی گرم اورگندہ ہونے کی وجہ سے لوگ پانی خرید کر پی رہے ہیں، از روئے شریعت یانی کی تجارت اور اسے خرید کر بینا جائزہے؟

( قارى، ايم، ايس خان، ملك پيك)

جو (ب):- جو پانی برتنوں میں محفوظ کرلیا جائے ،انسان اس کا مالک ہوجا تا ہے،اوراس کی خرید وفر وخت میں کوئی حرج نہیں ،البتہ ذاتی تالا ب ، کنویں کے زائداز ضرورت پانی کو بیچنا اوراس سےاستفادہ کرنے والوں سےاس کی قیمت وصول کرنا بہترنہیں ہے۔(۳)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع :۵/ ۱۸۷ ـ

<sup>(</sup>٢) منحة الخالق على البحر: ١٨٠/٥-

 <sup>(</sup>٣) إن صاحب البئر لا يملك الماء ... هذا ما دام في البئر ، أما إذا أخرجه منها بالاختيال كما في السوانى فلا شك في ملكه له كحيازته له في الكيزان ثم صبه في البرك بعد حيازته " (رد المحتار: ١٨٩/ مطلب صاحب البئر لا يملك الماء ) كفي -

### انٹرنیٹ سے کسب معاش

مول :- {1806} انٹرنیٹ پر ہرروز ہزاروں لوگ اپنا پیغام دوسرے مما لک کے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، اوراس سے دنوں کا کام منٹ بھر میں ہوجار ہاہے، جو قابلی تعریف ہے اور دوسری طرف غلط ذہنوں کے لڑکے ایک گھنٹے میں بے انتہا عریاں شرمناک مناظر دیکھتے ہیں، جو ہراعتبار سے حرام ہے، تو کیا ایسے انٹرنیٹ پر کمائی جانے والی کمائی جائز ہے؟ تو کیا ایسے انٹرنیٹ پر کمائی جانے والی کمائی جائز ہے؟

جورگ:- انٹرنیٹ اصل میں بہت ی مفیداغراض اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس وقت عالمی سطح پر تجارت اور کاروبار کے لیے انٹرنیٹ بہت بڑا ذریعہ و وسیلہ ہے،اس لیے بی فی فیسہ جائز ہے،البتہ جہاں تک ممکن ہواس کے غلط استعال کاسدِ باب ہونا چاہئے،ایک تو انٹرنیٹ فیسہ جائز ہے،البتہ جہاں تک ممکن ہوا یہ ہو، دوسرے ایسے پروگراموں کو لاک کردیا جائے، جو فیس مالکان کی طرف سے اس کی ہدایت ہو، دوسرے ایسے پروگراموں کو لاک کردیا جائے، جو فیم نے خرب اخلاق ہوں، کیوں کہ اس کی وجہ ہے اس کا اخلاقی نقصان وی، ڈی، یواور ٹی، وی ہے بھی فیم کر ہوجائے گا۔

## بیره ی سگریٹ وغیرہ کی فروخت

موڭ:-{1807} بيزى،سگريٹ اور گفکھاوغيره كى دوكان لگانے كاكياتكم ہے؟ (محمد نصيرالدين، اكبر باغ)

جو (ب: - خرید وفروخت کے سلسلہ میں اصول میہ ہے کہ جو چیز جائز ہو،اس کا بیچنا جائز ہے، جو چیز حرام ہواس کا بیچنا حرام اور جو مکروہ ہواس کا بیچنا بھی مکروہ ہے، پھراس کے استعال میں جس درجہ کی کراہت ہوگی ،فروخت کرنے میں بھی اس درجہ کی کراہت ہوگی ، ﷺ سگریٹ، بیڑی اور کھکھاصحت کے لئے مفتر ہے، اس لئے کم سے کم کراہت سے خالی نہیں، پھر ﷺ ان میں جو چیز جس درجہ مفتر ہوگی ، اس کوفر وخت کرنے میں بمقابلہ بیڑی سگریٹ کے زیادہ ﷺ ﷺ کراہت ہوگی۔واللہ اعلم۔(1)

#### گٹکافروخت کرنا

موڭ: - {1808} حكومت مهاراشر نے محکے پر پابندی عائد كردى ہے،اس كے باوجود بہت سے دوكا ندار فروخت كر رہے ہیں،اس خريدو فروخت كاكيا حكم ہے؟ (محمد ساحد، كعوث)

جور(ب: - گفاصحت کے لئے بہت ہی نقصاندہ اور مضر ہے اور اس پرتمام اطباء کا انفاق ہے، مضر چیزوں کا فروخت کرنام صفرت رسانی کا ذریعہ بنتا ہے اور ضرر پہنچانا گناہ ہے، پھر جب حکومت نے گئکانہ بیچنے کا قانون بنادیا ہے اور اس قانون کا مقصد عوام کی صلاح وفلاح ہے، تو حکومت کے گئکانہ بیچنے کا قانون بنادیا ہے، لہذا گئکا فروخت کرنا کم سے کم مکروہ تحریکی ضرور ہے، تو حکومت کے ایسے احتاب واجب ہے، لہذا گئکا فروخت کرنا کم سے کم مکروہ تحریک صفرور ہے، اس کے اس سے اجتناب واجب ہے، مسلمانوں لئے نہ صرف قانونی بلکہ شری اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے۔

## تمبا كوكى تجارت

موڭ:- {1809} ہمارے والد صاحب نے جب سے تمباکو کی تجارت شروع کی ہے ، تب سے پریشانی ہی

 <sup>(</sup>۱) "إن ما قامت به المعصية بعينه يكره بعينه تحريما و إلا فتنزيها فليحفظ توفيقا" (الدر المختار على هامش رد المحتار: ١٤٥/٥) وهي .
 (۲) "و يمنع بيع الدخان و شربه" (رد المحتار: ٢٩٥/٥) وهي .

#### پریشانی ہے، کیاتمبا کو کی تجارت حرام ہے؟ (محد فضل الدین ، الند شریف)

جو (رب: - تمبا کو کے سلسلہ میں معتدل اور درست رائے یہ ہے کہ اس کا کھانا کمروہ ہے۔ اور جو چیز خود کمروہ ہواس کو فروخت کرنا بھی کمروہ ہے، اس لئے تمبا کو فروشی حرام تو نہیں ہے، کین کراہت ہے بھی خالی نہیں ہے، (1) رہ گیا گھر میں پریشانیوں کا آنا، تو معصیت بھی بعض اوقات اللہ تعالی کی طرف سے پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے، کین بیاس کا لازمی سبب نہیں ہے، بہر حال اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرنا چاہئے، اور اللہ تعالی سے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہئے۔

### پنگوں اور بٹاخوں کی تجارت

موڭ:- (1810) بے شارمسلمان حضرات پنتگوں اور پٹاخوں کا کاروبار کرتے ہیں ، کیا ایسے کاروبار کرنا مسلمانوں کے لئے جائزہے؟

( محد رياض احد ، وجع تكر كالوني )

جو (رب: - پنگ اڑانے میں اگر جیت ہار کی شرط لگائی جائے ،تو قمار ہونے کی وجہ سے حرام ہے، (۲) اگر شرط نہ ہواور نمازی بینگ بازی میں انہاک کی وجہ سے فوت نہ ہوں ،تو گنجائش ہے، (۳) زیادہ سے زیادہ خلاف اولی کہا جا سکتا ہے، ای طرح پٹانے زیادہ قیمتی ہوں، تو اسراف کے دائرہ میں آ جا کیں گئے۔ اگر معمولی قیمت کے ہوں اور اس طرح نہ چھوڑ ہے جا کیں تو اسراف کے دائرہ میں آ جا کیں گئے۔ اگر معمولی قیمت کے ہوں اور اس طرح نہ چھوڑ ہے جا کیں

<sup>(</sup>۱) "و يمنع من بيع الدخان و شربه " (رد المحتار: ۲۹۵/۵) محى \_

<sup>(</sup>٣) "أما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيئ " (حواله ما بن: ٩/ ٥٤٩) محشى \_

کہ لوگوں کے لیے باعثِ تکلیف بنیں تو خلافِ اولیٰ ہوں گے، نیز شریعت کے فروی احکام کے مخاطب مسلمان ہیں نہ کہ غیرمسلم اوران اشیاء کو زیادہ تر غیرمسلم حضرات ہی خرید کرتے ہیں ،اس لیےمسلمانوں کے لیےاس کاروہاری گنجائش ہے،لیکن بچنا بہتر ہے۔

## كاروبارمين متعين نفع كي شرط

مول - (1811) دوسروں کے کاروبار میں سرمایہ (۲۵؍ ہزار،۵۰؍ ہزارروپے نفتر) مشغول کرکے کیا ہر ماہ اس سے فائدہ (ایک ہزارروپے،دو ہزارروپے) حاصل کرنا جائز ہے؟

جو (گرب: - سرمایه کاری کی بیصورت که نفع کی ایک مقدار متعین کردی جائے ، جائز نہیں ، اس لیے مذکورہ صورت درست نہیں ۔(۱)

# تقير كى كىنىن مىں اشياءخوردنی كى سپلائی

موڭ:-{1812} زيدگي ايك بيكري ہے، وہ زيادہ تر اپنى بيكرى كى اشياء محير كے كينتن ميں سپلائى كرتا ہے، اور فی الحال اى پراس كامعاش مخصر ہے، كيابيصورت جائز ہے؟ (محموز يز، رشيد كالونى)

جو (لب: - بیکری کی چیزیں کھانے پینے کی ہوتی ہیں، نہ خوداس سے معصیت کاار تکاب

 <sup>(</sup>۱) "و من شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح ؛ لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما و لا بد منها كما في عقد الشركة "(الهداية:٣/ ٢٥٨) مي \_\_

کیاجا تا ہے،اور نہ بذات خود بیرگناہ میں تعاون کا ذریعہ ہیں،اس لیےالی کینٹن یا ہوٹل میں بھی بیکری کے سامان سیلائی کرنے کی گنجائش ہے۔(۱)

#### تجارت میں کھلا ہوا دھو کہ

موڭ:- {1813} تقريباايك ماه قبل ميرے ايك مخلص دوست کے والدصاحب سے میں نے کاروباری معاملہ کیا تھا ، ہوا یوں کہان کی ایک دوکان ہے ، جوسعیدآ باد میں STD اوراسیشنری کی ہے، اور میں تقریبا جار ماہ سے کوئی کام رِنبیں تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج کل تم کام رِنبیں ہواور میں دوکان تہیں چلا رہا ہوں ، میں مصروف ہوں اور یجے بھی مصروف ہیں ،اس لئے اگرتم دوکان پر بیٹھ جاؤ تو اچھار ہے گا اوراگراس کوخریدنا جاہتے ہوتو وہ بھی کرسکتے ہو،لہذامیں نے اینے ماموں اور بڑے بھائی ہےمشورہ کیا، طے ہوا کہ دوکان خریدلیں اور جو بھی رقم ہووہ ادا کردیں ،اس کے بعد میں نے میرے دوست کے والد کے پاس جا کران کو تفصیل بتائی اور ان سے دوکان کی خریداری کی بات کی ،توانہوں نے کہا کہاس دوکان میں جملہ سامان تقریبا ۸۰ تا ۸۵ ہزار کا ہے، اگرتم لینا عاہتے ہوتو اس میں کچھ کم کردوں گا، کیونکہ تم ہمارے گھرے

<sup>(</sup>۱) "(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذ خمرًا)؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره . (الدرالمختار) قوله : (لاتقوم بعينه المعالية عند أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية ... "(رد المحتار :۱۹/۱۲ه-۲۵، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع ) مرب-

فر دہو،لہذامیں ماموں جان کو لے کر گیا تو انہوں نے • • ۰ ۲۵ ک کا حساب کیا، پھرمیرے اور میرے ماموں جان کے کہنے ہے ۲۵۰۰ رویئے کم کئے اور پھر جملہ ۲۸۰۰ کا حساب بنا کر مجھے دیا، چنانچہ میں ان برمکمل بھروسہ کر کے بڑے بھائی کے ساتھ كيمشت ١٨٠٠٠ رويئے لے جاكران كودے ديا، رقم لينے كے یا نجے روز بعد دوکان کی جانی دی گئی، دوکان کھلنے کے بعد علم ہوا کہ انہوں نے پرانی اشیاء مستعملہ کی بہت زیادہ رقم مجھ سے لی ہے،تو میں نے وہی اشیاء جو بالکل نئی ہیں،ان کی تفصیل معلوم کی تو پیتہ چلا کئی قیمت سے تین گنارقم لی ہے اور یہ برانی اشیاء کی قیمت سے یانچ گنا زیادہ ہے،معاملہ کے تین حارروز ہی میں پینقصان کاعلم ہوا اور میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی اوریه بات بھی بتلا دی تھی کہ میں اس معاملہ کوختم کرتا ہوں ، پیہ س کرانہوں نے انکار کر دیا اور غصہ کرنے گئے اور پھر گاؤں طے گئے ، تقریبا ہیں روز ہوگئے ، ابھی تک نہیں آئے ہیں ، جس کی وجہ سے میں بے حدفکر منداور پریشان ہوں ،آب سے ادبا گذارش ہے کہ اس مسئلہ میں آپ سیح رہبری فرما کرمیری يريثاني كول فرمائيں۔ (سيدمجابد حسين نقوى)

جو (رب: - کسی چیز کی اتنی زیادہ قیمت مقرر کرنا جو قیمت لگانے والوں کے دائرہ سے زاکدہ ہو، اسے فقہ کی اصطلاح میں'' غین فاحش'' کہتے ہیں، (۱) مثلا ایک چیز کی قیمت پانچ تا سات روپے لگائی جاتی ہے اور فروخت کرنے والے نے اسے دس روپے میں فروخت کردیا، تو

یغین فاحش ہے،اگرغین فاحش کے ساتھ کوئی چیز فروخت کی جائے تو اسے خریدار کوواپس کرنے کاحق حاصل ہوگایانہیں؟اس سلسلہ میں فقہاء کے تین اقوال ہیں:

"ایک بیر کہ واپس کرنے کاحق ان کوئیس ہوگا، دوسرے بیر کہ مطلقا واپس کرنے کاحق ہوگا اور تیسرے بیر کہ اگر فروخت کرنے والے نے کوئی ایسی بات کہی ہوجس سے خریدار دھوکہ کھاسکتا ہو، تب اسے واپس لوٹانے کاحق ہوگا، ورنہیں ہوگا، اکثر فقہاءنے اس تیسر نے ول کور جے دیا ہے"(۱)

آپ نے جوصورت دریافت کی ہے اس میں مالک دوکان کا بیہ کہنا کہ اس دوکان میں جانس ہوگان میں جہلہ ہوگائی ہے۔ جملہ سامان اس تا بچاس ہزار رو بے کا ہے ، حالاں کہ آپ کے بقول بیاصل قیمت سے تین گنا ذیادہ ہے ، دھو کہ دے کرغبن فاحش کے ساتھ بیچنے میں شار ہوگا ، اس لئے اس صورت میں خریدار کوخن حاصل ہے کہ وہ فروخت کنندہ کو بیاشیاء واپس کردے ۔ واللہ اعلم ۔

#### بل میں جھوٹ اور دھو کہ

سول:-{1814}لوگ جارے یہاں ہے پچاس روپی چز لیتے ہیں اور سورو پیدوسول کرنا چاہتے ہیں، اور سورو پیدی رسید مانگتے ہیں، تو کیا زیادہ رقم کی رسید دینا جائز ہے؟

جو (ك: - يەصورت جموٹ كى بھى ہے اور دھوكہ ميں تعاون كى بھى ؛ كيوں كہ جو شخص اس طرح بل بنوا تا ہے وہ دوسرے سے زيادہ پيسہ وصول كرنا چا ہتا ہے ، اور زيادہ رقم كا بل دے كر دھوكہ ميں تعاون ہوتا ہے ،اس لئے بيصورت قطعا جائز نہيں ۔ (٢)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار و ردالمحتار: ۱۳۲۲-۳۲۳\_

 <sup>(</sup>۲) ﴿ لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ (المائدة: ٣) محض \_

## مال فروخت کرنے پر کمیشن

مول - (1815) ایک محض کاروبار میں کے مال کی پکری کرتا ہے، اوراس کی رقم میں سے پچھ فیصد اپنے پاس رکھ کر باقی رقم اس کو دے دیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور کیا ایسے محض کے پیچھے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

(محمدنورالدين آفاقي مشيرآباد)

جو (رب: - اس صورت کا جائز ہونا اور نہ ہونا باہمی معاہدہ پر موقوف ہے ، اگر فروخت کرنے والا اس کا ملازم ہے ، اور اس کے علم میں لائے بغیر کچھ فی صدرقم چھپالیتا ہے ، تو بینا جائز اور خیانت ہے ، اگر صاحب مال سے اس کا بہی معاہدہ ہے ، کہ وہ جتنا مال فروخت کرے گا ، اس پراتنا فیصدا جرت ملے گا ، تو اس کے لیے گنجائش ہے ، کیوں کہ اگر چہ اس صورت میں اجرت ایک حد تک غیر متعین ہوتی ہے ، لیکن اس کی وجہ سے نزاع پیدائہیں ہوتی ، اور بیطریقہ آج کل متعارف اور مروج ہوچکا ہے ۔

جہاں تک امامت کی بات ہے، تو وہ بھی اس تھم سے متعلق ہے، پہلی صورت خیانت کی ہے، جہاں تک امامت کی بات ہے، تو وہ بھی اس تھے ہوں اس کے ایسے محصل کی امامت مکروہ ہوگی ، (۱) دوسری صورت جواز کی ہے، اس لیے ایسے محصل کی اقتداء کرنے میں کچھ جرج نہیں۔

## مصق ركيبل كےساتھاشياءفروخت كرنا

موڭ: - {1816}الف كى دوكان ہے ، جس ميں اشياء ضرور پيفروخت كى جاتى ہيں ، اس ميں بعض اشياء ميں تصاوير بھى ہيں ، اگران كوالگ كرديا جائے تو گا مك سامان كو

<sup>(</sup>۱) "يكره تقديم الفاسق" (الهداية :١/١٢٢/، باب الإمامة ) محص -

کینے سے کتر ائیں گے ، اور سامان عیب دار محسوس ہوگا ، ایسی صورت میں کیاان اشیاء کی خرید و فروخت کی جاسکتی ہے؟ (محمد و ثیق الرحمان ، فلک نما )

جو (ب: - بدشمتی کی بات ہے کہ آج کل ایسی چیزوں پر بھی تصویروں کا لیبل لگایا جاتا ہے، جن سے تصویر کا کوئی تعلق نہیں ،اور جولوگوں کی ضروریات زندگی میں داخل ہیں اور چونکہ ان کا خرید نااور فروخت کرناایک ضرورت ہے، لیبل کے کھرچ دینے سے سامان کا صحیح ہونا مشتبہ ہوجا تا ہے اوران کو فروخت کرنے میں تصویر مقصود نہیں ، بلکہ اصل شئے مقصود ہوتی ہے، اس لئے موجودہ حالات میں ان اشیاء کی خرید و فروخت درست ہوگی ، (۱) البتہ مسلمان صنعت کا روں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کو ایسے او چھے ذریعوں سے پر کشش نہ بنا ئیں ، بلکہ معیار اور صلاحیت کے ذریعوں سے پر کشش نہ بنا ئیں ، بلکہ معیار اور صلاحیت کے ذریعوں کے لئے توجہ کا مرکز بنا ئیں ۔

تا جراورگا مک سے دو ہرا کمیشن

موڭ: - {1817} ايك كميش ايجن ہے جو بيجن والے سے بھى كميش ليتا ہے اور خريد نے والے سے بھى كميش ليتا ہے، كيابي صورت جائز ہے؟

(غلام جيلاني باسط، ملک پيٺ، ايم اکبر،سعيد آباد)

جو (رب: - ایجنٹ کی حیثیت اصل میں وکیل و دلال کی ہوتی ہے اور و کالت کی اجرت کی جائے ہے۔ اور و کالت کی اجرت کی جائے گام کرر ہاتھا، تو صرف اس سے اجرت لے سکتا ہے، خریدار سے نہیں ، ہاں! اگر کو ئی ایجنسی اس بات کے لئے قائم ہو کہ وہ تا جراورگا مکہ دونوں کے لئے کام کرتی ہو، تو وہ دونوں ہی سے اجرت لے سکتی ہے ، علامہ شامی نے اس پر تفصیل سے گفتگہ کی سر

<sup>(</sup>۱) "الأمور بمقاصدها" (الأشباه و النظائر: ا/ ۹۷) محشى -

"... فتجب الدلالة على البائع و المشترى أو عليهما بحسب العرف "(۱)

## تمیشن ایجنٹ کالاری کے سامان کوفون پر فروخت کر دینا

موڭ: - {1818} حدیث میں سامان کو قبضہ میں لینے سے پہلے بیچنے کومنع کیا گیاہے، مگر بڑے شہروں میں عام طور پر سامان لاریوں سے آتا ہے اور شہر کے باہر ہی لاری تھہرا دی جاتی ہے، نیز کمیشن ایجنٹ کوفون سے سامان کی اطلاع دی جاتی ہے، نیز کمیشن ایجنٹ کوفون سے سامان کی اطلاع دی جاتی ہے، اب وہ ایجنٹ اپنے فون کے ذریعہ گا مک تلاش کرتا ہے اور فروخت کر دیتا ہے، سامان قبضہ میں نہیں لیتا اور سامان کے مالک کواپنا نفع نکال کررقم اوا کرتا ہے، کیا بیہ جائز ہے؟

(محمنصيرالدين،اكبرباغ)

جو(ب: - بیشج ہے کہ جواشیاء نتقلی کے لائق ہوں ،ان کو قبضہ میں لینے سے پہلے بیچنا درست نہیں ، (۱) لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کسی اور کو قبضہ کرنے کا وکیل بنا دے اور وہ قبضہ کرلے تو بیاسی کا قبضہ تمجھا جائے گا ، (۲) لہذا اگر لاری کا کرایہ کمیشن ایجنٹ ادا کرتا ہے ، تو

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار :۳۲/۳ـ

<sup>(</sup>۲) "أن النبي الشقال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "و زاد اسمعيل: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه "عن ابن عمر ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه "عن ابن عمر ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبض "عن ابن عمر المديث بمريك بمريد البخاري ، صحيح مسلم ، صديف بمريد البخاري ، صحيح مسلم ، صديف بمرد المديد المرداق : ۱۸/۸ ، مديث بمرد ۱۳۲۱۰) محتى ...

 <sup>&</sup>quot;و يجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق و كذا بإيفائها و استيفائها (الهدائة: ١٤٤/٣)

﴾ لا ری لانے والا اس کی طرف ہے وکیل تصور کیا جائے گا ،فقہاء نے بیجھی لکھا ہے کہ اگرخریدار ﴿ کے تھلے میں بیچنے والا اس کی اجازت سے خریدا ہوا سامان رکھ دے ،تو یہ بھی خریدار کے قبضہ کے في كے كافى ہوگا، (١)لبداجب خريدارلارى كاكرابياداكرر ہاہے، تواس ميں ركھا جانے والاسامان مویاخریدار کے قبضہ میں آگیا،لہذااب اگر کمیشن ایجنٹ کسی اور سے فروخت کرتا ہے تو گویاوہ ہ اس مال کواپنے قبضہ میں لے کر فروخت کررہا ہے اور اگر لاری کا کرایہ فروخت کرنے والا ادا کر ر ہا ہے، تواس کی حیثیت بیجنے والے کے وکیل کی ہے، اب ایس صورت میں کمیشن ایجنٹ کامحض فون پر دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دینا قبصنہ سے پہلے بیچنا شار ہوگا اور اس لئے بیصورت جائز نہیں ہوگی۔ (بیاس حقیر کی رائے ہے، دوسرے اہل علم سے بھی اس سلسلہ میں دریا فت کر لینا

### کیا ٹنڈر میں حصہ لینا بولی پر بولی لگانا ہے؟

موڭ: - {1819} حديث ميں مسلمان کې يولي پر يولي لگانے کومنع کیا گیاہے،اس کے پیش نظریه معلوم کرناہے، کہ سی کام کے لئے ٹنڈر مانگا جائے تواس میں کم سے کم یازیادہ سے زیادہ بولی لگانا کیساہے؟ (محمنصیرالدین، اکبر باغ)

ہو، دوسرا مخص اس وقت اس ہے کم قیمت کی پیش کش کر دے، یا ایک مخف کسی قیمت پرخرید کررہا ہو، دوسرا محض اس پر بازی لے جانے کے لئے زیادہ قیمت لگا دے، (۱) کہ اس سے باہم

<sup>(</sup>۱) "رجل اشترى كرا من صبرة و قال للبائع كله في جوالقى و دفع إليه الجوالق ففعل كان المشترى قابضا " (الفتاوى الهندية:٣/١٩) هي -

<sup>(</sup>٢) "نهى رسول الله كان يبيع حاضر لباد و لا تناجشوا و لا يبيع الرجل على بيع أخيه "عن أبي هريرة الله ، (صحيح البخاري ، صديث بمر: ٢١٣٠، باب: لا يبيع على بيع أخيه و لا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك ) صلى -

﴿ مُخاصمت پیدا ہوتی ہے، اور بہ جذبہ ٔ ایٹار کے بھی خلاف ہے، لیکن بہ تھم اس وقت ہے جب تاجر ﴿ نے پیشکش کی اور گا مک اس قیمت میں خرید نے پر راغب ہو چکا ہو، یا خریدار نے جو قیمت بتائی ﴿ فروخت کنندہ اس پیش کش کوقبول کرنے پر آمادہ ہو چکا ہو، اگر آمادگی اور رغبت کا اظہار نہ ہوا ہو، ﴿ اور بھاؤتاؤکا مرحلہ ہو، تو دوسر اضحض پیش کش کرسکتا ہے۔

دوسرااصول یہ ہے کہ اگر کسی خرید و فروخت کی بنیاد ہی ہو لی پر رکھی جائے اور ڈاک لگائی جائے اور ڈاک لگائی جائے اور کہد دیا جائے کہ جوزیادہ قیمت اداکرے گا اس سے یہ چیز فروخت کی جائے گی ، تو اس صورت میں ہو لی پر بولی لگانے کی ممانعت نہیں ہے ، رسول اللہ ﷺ نے خود اس طرح کی ڈاک لگائی ہے ، (۱) اور اس کو "بیع من یزید "کہا گیا ہے ، ٹنڈر اگر تجارتی نوعیت کا ہوتو اس صورت میں بھی ایک تو ایک بولی پر دوسری بولی بھاؤ تاؤ کے مرحلہ میں لگائی جاتی ہے اور بعض اوقات تو ایک شخص کو دوسر سے بیڈاک اور ایک شخص کو دوسر سے بیڈاک اور میں ایک کے بعد دوسری قیمت لگائے کی ممانعت نہیں ہوتی ، دوسر کے قیمت لگائے کی ممانعت نہیں ہے ۔

#### كريثرث كارد قبول كرنا

سوڭ: - {1820} بحثیت تاجرکیا ہم کریڈٹ کارڈ قبول کر کتے ہیں؟ جب کہ ہمیں اس صورت میں دو فیصد بخرض سروس چارج (انظامیہ) بینک کو دینا پڑتا ہے، اب جب کہ کریڈٹ کارڈ عام ہو چکا ہے، مسلمان تاجروں کوکیا کرنا چاہئے؟

جو (لب: - کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ سودی طریقہ پر سوداخرید کیا جائے ، بیضروری نہیں ، فی

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داؤد، صديث نمبر: ١٦٣١، باب تجوز فيه المسألة محص -

ا گرام کی اداشدہ مقدار میں اور مقررہ میعاد کے اندرادا لیکی کے ساتھ سامان خریدنے کا اہتمام کیاجائے تو سود ہے بچا جاسکتا ہے،اس لئے شرعااس کی گنجائش ہے،اوربعض مما لک میں تواس کا اتناعموم اور پھیلا وُ ہوگیا ہے کہ وہ لوگوں کے لئے ضرورت کے درجہ میں آگیا ہے، جہاں تک فی تاجروں سے اس پردو فیصد سروس جارج کے نام سے لی جانے والی رقم ہے، تواسے سروس جارج (اجرة الخدمة ) پرمحمول كيا جاسكتا ہے، چنانچه گورنمنٹ جوتر قياتی قرضے بےروز گارلوگوں كوديتي ہے اور اس پرمعمولی سی زائدر قم لیتی ہے ، اسے مولا نامفتی نظام الدین صاحب دیو بندنے اسی پر محمول کیاہے۔(۱)

#### تفع كانناسب

موڭ:-{1821}اپنے مال میں کتنا فیصد نفع حاصل كرسكتة بن؟ (آصف، ٹولى چوكى)

جو (ب: - شریعت میں نفع کے لئے کوئی تناسب متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بہتا جرین کے عرف ورواج اور فریفین کی باہمی رضامندی پرموقوف ہے،البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اتنا نفع لینا جوغین فاحش کے دائرہ میں آ جائے ،مکروہ ہے ،غین فاحش سے مرادیہ ہے کہ کسی چیز کی بازار ﴿ میں زیادہ سے زیادہ جو قیمت لگائی جاتی ہو،اس سے بھی زیادہ قیمت لی جائے ، جیسے ایک چیز ﴿ پچاس سے پچھتر رو پیدتک میں فروخت کی جاتی ہو،اب کو کی شخص اسے اسی رو پید میں فروخت کرتا گ ہے، توبینین فاحش ہے، خرید وفروخت درست ہوجائے گی ، نفع بھی تا جرکے لئے حلال ہوگا ،کیکن اس کا پیمل مکروہ ہوگا اورا گرخر بدار کو یقین د ہانی کرائی ہو، کہ میں نے مناسب قیمت لگائی ہے، تو الیی صورت میں اس کواس معاملہ کے ختم کردینے کاحق بھی حاصل ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) منتخبات نظام الفتاوى: ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩ محشى \_

### اگرخر بدارآ رڈردیے کے بعدسامان کینے سے انکارکر جائے؟

مول :- (1822) اگرآرڈری تیاری سے پہلے صانت کے طور پر کچھ رقم لے لی جائے اور تیاری کے بعد ضامن یا خریدار اس مال کو لینے سے انکار کر جائے تو کیا رقم صانت واپس کرنی ہوگی؟ (اسحاق انور، ریڈ ہلز)

جو (لب: - جوسامان آرڈر پر بنا کرفروخت کئے جاتے ہیں، اگران کا آرڈر دیا گیااور جو

الموند دکھایا گیا تھا، ای کے مطابق سامان تیار کیا گیا، تو بعد میں خریدار کا اس سے انکار کر جاتا

درست نہیں، کیونکہ خرید وفروخت کا معاملہ کھمل ہو چکا ہے، (۱) لہذا اب اس پر اس سامان کولینا

اور قیمت ادا کرنا واجب ہے، تا ہم اگروہ اس کے لئے تیار نہ ہواور شرعی وقانونی صدود میں رہتے

ہوئے اس پر دباؤ اثر انداز بھی نہ ہوتو ایسا کیا جا سکتا ہے، کہ اس کی رقم ضانت میں بازار کے عام

ترخ کے مطابق اس سامان کی جومقدار اس سمق ہو، وہ اسے دے دی جائے اور باقی کو کسی اور سے

فروخت کرنے کی کوشش کی جائے۔

## بیجنے والامطلوبہ سامان منگا کرفراہم کردے

موران: - (1823) ہماری دکان پر ایک سمینی کی چیز موجود ہے، لیکن خریداردوسری سمینی کی چیز ما نگ رہا ہو، ہم اس سے پیسے لے کرمطلوبہ چیز منگا کر اس کو دے دیں ، تو کیا یہ صورت جائز ہے؟

جو (لب: - اگرآپ گا مک سے کہیں کہ مثلا میں بیسامان ایک تھنٹے کے بعد آپ کوفراہم

<sup>(</sup>i) "إذا حصل الإيجاب و القبول لزم البيع و لا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية " (الهداية: ٢٠/٣، نيز و يكفئ: مجلة الأحكام العدلية: ص: ٢٦) محثى -

کرسکتا ہوں ،ایک گھنٹہ کے بعدوہ پیے دے اور سامان لے لے ،تو بیصورت جائز ہے ، پہلے جو گ گفتگو ہوئی ،اس کی حثیت خرید فروخت کے وعدہ کی ہے ،اور پیے اور سامان کا جولین دین ہوا ، پیاصل میں خرید فروخت ہے ،لہذا جس وقت خرید وفروخت ہوئی اس وقت وہ سامان آپ کے گ قبضہ میں آچکا تھا ،اور زیر قبضہ سامان کی خرید وفروخت درست ہے۔

#### نفتروا دهار قيمت ميں فرق

موڭ: - {1824} تجارت میں نقد اور ادھار کی فروخت میں قیمت کافرق ہوتا ہے، کیا پیفرق سود کہلائے گا؟ (احمد مسعود، اکبر ہاغ)

جو (ل: - نقداورادھار قیمت میں فرق کرنا جائز ہے، (۱) البتہ بیضروری ہے کہ ایک ہی قیمت میں فرق کرنا جائز ہے، (۱) البتہ بیضروری ہے کہ ایک ہی قیمت متعین ہو، اس کوسوز نہیں کہا جاسکتا ، کیونکہ سودا پسے اضافہ کو کہتے ہیں ، جوایک ہی جنس کی اشیاء کے بتادلہ میں پایا جائے اور پہلے سے اس اضافہ کی شرط لگادی گئی ہو، جب پیسہ سامان کے مقابلہ میں توقیمت کم ہویا زیادہ وہ سود کے دائرہ میں نہیں آتا۔

#### بددیانتی کے جواب میں بددیانتی

موڭ: - [1825] مشتر كەتجارت ميں اگرايك پارئنر كىلى بے ايمانى اور بدديانتى كرے ، تو كيا دوسرے پارٹنز كے كئے بھى ايسا ہى غيرشرى طريقة اختيار كرنا اوراس كو' جيسے كوبتيسا'' سے تعبير كرنا درست ہوگا؟ (محمد نورالدين ، بى بى كاچشمہ) جو (اب: - ايسے پارٹنز كى بدديانتى كو تحقيق كے ذريعہ ثابت كرنا اور حساب و كتاب كے

<sup>(</sup>۱) " لا مساواة بين النقد النسيئة ؛ لأن العين خير من الدّين و المعجل أكثر و المعجل أكثر و المعجل أكثر و المعجل أكثر من المؤجل " (بدائع الصنائع : ١٨٤/٥) مشيء

دائرہ میں لاکراسے قائل کرنا چاہئے محض اس شبہ میں کہ دوسر اشخص بددیا نتی کررہا ہے، خیانت کرنا چائز نہیں ، ہاں اگر کسی شخص کے ذمہ آپ کی رقم باقی ہو، وہ رقم ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے اور کسی عنوان سے اس کی کوئی رقم آپ کے ہاتھوں میں آ جائے تو آپ کے لئے اس میں سے اپنی رقم وصول کرلینا جائز ہے،اسے فقہ کی اصطلاح میں'' ظفر بالحق'' کہتے ہیں۔(1)

خریدار کے ساتھ آنے والاتا جرسے کمیش طلب کرے؟

موڭ: - {1826} كوئى خريدار دكاندار كے پاس ايسے خص كے ساتھ آئے جوخريدى جانے والى چيز كے بارے ميں واقفيت ركھتا ہو، كيكن وہ فخص دكاندار سے بطور كميش كچھر قم وینے كا مطالبہ كرتا ہے، كيول كه اس نے اس كے لئے گا بك فراہم كيا ہے، تو كيا بہ صورت جائز ہے؟ ﴿ جعفر على سعيد آباد ﴾ سر فخص سرين كميش انگان برنبد شد

جو (آب: - اس شخص کا دکاندار سے کمیشن مانگنا جائز نہیں ، بیر شوت کے حکم میں ہے ، ہاں اگر تا جرکسی سے کہے کہ وہ اس کے لئے گا مہک تلاش کر کے لائے اور پھروہ گا مہک تلاش کر کے اس کی دکان تک پہونچائے ، تو اس پراجرت لینے کی گنجائش ہے۔ (۲)

چرم فروخت کرنے کی اجرت لینا

سوڭ: - {1827} ميں مشيرة بادكى چرم مندى ميں ايك گودام كرايد پرك كرر ہتا ہوں ، ميرا كاروبارى طريقه يہ كه اصلاع سے چرم كے بيو پارى مال لے كر خيدرة بادة تے ہيں ،

<sup>(</sup>۱) الأشباه و النظائر: ص: ۲۸۵، نيز و يكه الدر المختار على هامش رد المحتار / ۲۹۲ محتى المعتار على هامش رد المحتار / ۲۹۲ محتى

<sup>(</sup>۲) و کیھئے:جدید نقهی مسائل:۱/۹۰۹ محشی۔

ان کے مال واجبی قیمت پرفروخت کر کے دیتا ہوں اورمعاوضہ كے طور يرتين فيصد كميش ليتا ہوں ، بعض اوقات مال لانے والول کوایڈوانس رقم بھی دینی پڑتی ہے،اوربعض دفعہ مال ادھار فروخت ہوجاتا ہے، تاہم تاجرین کو کمیشن کا اے کرنفذرقم دے دی جاتی ہے، کیااس قتم کی تجارت درست ہے؟ اگر درست نہیں ہےتو درست صورت کیا ہوگی؟ (محداختر علی مشیرآباد)

جو (كب: - بيه بات درست ہے كه آپ اضلاع سے آنے والے مال كوفر وخت كريں اور آ پان ہےاس کی اجرت لے لیں ،اجرت تومتعین رقم ہونی جاہئے ،لیکن اگر تین فیصدرقم متعین کے ہونے میں کوئی نزاع پیدا ہوتا نہ ہوتو اس کی بھی گنجائش ہے،البتۃ ایڈوانس قم دینے یاادھارفروخت کئے ہوئے مال کی قبل از وصولی قیمت ادا کردینے کے عوض کے طور پر پیمیشن لیا جائے ،تو جائز نہیں، بلکہ بیسود ہوگا ،اس لئے ایروانس جورقم دی جائے وہ بطور قرض دینی جاہئے ،اسی طرح وصولی سے پہلے جو قیمت اداکی جائے وہ بطور قرض دینی جائے ،اوراس سےمعاہدہ کرلینا جائے ؟ کہ جب تمہاری رقم میرے ہاتھ میں آئے گی تو میں اس سے اپنا قرض وصول کرلوں گا۔

### اگروفت مقررہ پر قیمت ادانہ کر ہے؟

موڭ: - {1828} اگر كوئى خرىدارمقرره وقت يرقيت ادانه کرے تواہے مخص ہے رقم وصول کرنے کی ہندوستان میں کیاصورت ہوگی؟ (اسحاق انور،ریڈ ہلز)

جو (ب: - اگر کوئی سامان ادھار فروخت کیا جائے ، تو قیمت کی وصولی کویقینی بنانے کے لئے دوشکلیں اختیار کی جاسکتی ہیں: ایک بیہ کہ کسی قابل اعتماد مخص کی صفانت حاصل کی جائے ، جو اس کی طرف سے قیمت ادا کرنے کا کفیل بن جائے ،اس کی دوصور تیں ہوتی ہیں،جس کوفقہ کی اصطلاح میں'' کفالہ''اور''حوالہ'' کہتے ہیں،اور کتابوں میں تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے۔ ﷺ دوسری صورت میہ ہے کہ فروخت کرتے وقت کوئی ہی بطور رہن رکھوالی جائے اورخر پدارخود ﷺ فروخت کنندہ کو یاکسی تیسر ہے مخص کواپناوکیل نا مز د کردے کہ مقررہ تاریخ پر قیمت ادانہ کرنے کی ﷺ صورت میں وہ اس سامان کوفروخت کر کے قیمت ادا کردے ، ایسی صورت میں اس سامان کو ﴾ فروخت کرکے قیمت وصول کی جاسکتی ہے،البتہ تا خیر کی وجہ سے قیمت میں اضا فہ کردینا یا اس پر 🚆 کوئی مالی جر مانه عائد کردینا جائز نہیں ، بلکه بیسود میں داخل ہے۔(۱)

# قیمت کی ادائیگی میں تاخیر پرجر مانه

موڭ: - (1829) مال سيلائي كرنے كے بعد كاكب اس کی قیمت ادا کرنے میں تاخیر کرے تو خریدار برجر مانہ عائد كرناجائز بيانبين؟ (محمد عبد المجيد ، اكبرباغ)

جو (ر): - قیمت کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ ہے جر مانہ کرنا جائز نہیں ، کیوں کہ بیا پی مجموعی نوعیت کے اعتبار سے سود کی شکل ہوجائے گی ، اور ویسے بھی اکثر فقہاء کے نز دیک مالی في جرمانه عائد كرناجا ئزنېيں \_(٢)

#### ادھارسودے کی قیمت نفترادا کرنے پر قیمت میں کمی موك: - (1830) كى ادھارسامان كى قيمت مقرره

<sup>(</sup>۱) "وكان ربوا الجاهلية في الديون أن يكون للرجل على الرجل الدين فإذا حل قال له أتقضى أم ترى فإن قضاه أخذه و إلا زاده في الحق و زاده في الأجل (المدونة الكبرئ:٥/١٨) تعمّى ـ

<sup>(</sup>۲) "قوله لا بأخذ مال في المذهب ... وعن أبي يوسف يجوز التعزير إ السلطان بأخذ المال و عند هما و باقي الأئمة لا يجوز " (رد المحتار:١٠٦/٦) كش ـ

وقت سے پہلے اوا کی جائے اور قبل از وقت اوا کرنے کی وجہ سے قیمت کم کرائی جائے تو کیا بیصورت جائز ہوگی؟

(محم عبد المجید، اکبر باغ)

جوراب: - فقد کی اصطلاح میں اس صورت کود ضع تھجل '' کہا جاتا ہے، اگر خریدار نے
یہ شرط لگائی ہوکہ آپ قیمت کم کردیں تو میں قبل از وقت پلیے اوا کردوں گا، یا فروخت کرنے
والے ہی نے یہ بات کہی کہ آپ ابھی اوا کرؤیں تو ہم قیمت میں تخفیف کے دیتے ہیں، تو یہ
صورت جا بزنہیں، کیونکہ اس میں قیمت کی جلدادا کیگی کو پلیے کم کرنے کے لئے شرط کا درجہ دیا گیا
ہے، گویا جو قیمت کم کی گئی ہے وہ مدت کا عوض ہے؛ اس لئے اہل علم کے نزد یک رائے کہی ہے کہ
یہ صورت نا جا کڑ ہے ۔(۱) ہاں اگر اس کو شرط کا درجہ نہ دیا جائے ، مثلا: خریدار پہلے قیمت اوا
کرنے کی پیشکش کرے اور فروخت کرنے والا بطور خود قیمت میں کمی کردے تو یہ صورت جا کڑ
ہے، یہ فروخت کرنے والا بطور خود قیمت میں کمی کردے تو یہ صورت جا کڑ
کوئی قیاحت نہیں۔

اگریجے والے بازار کے فرخ سے زیادہ بتائیں؟

مول :- (1831) جا كداد فروخت كرنے والے نے بوقتِ فروخت بازارى قبت سے زیادہ قبمت بتلاكر معاہدہ كرليا بكين بعد ميں پنة چلا كه فروخت كنندہ نے غلط بيانى كر كرليا بكين بعد ميں پنة چلا كه فروخت كنندہ نے غلط بيانى كر كزائد قبمت بتلائى ہے، توالي صورت ميں معاہدہ كوكالعدم قرارد يا جاسكتا ہے؟

جو (ب: - اگر فروخت كرنے والے نے بيچة وقت صرافتاً بيد بات كهى كه ماركث ميں

<sup>(</sup>۱) "و لا يصح الصلح عن ألف مؤجل على نصفه حالا ؛ لأنه اعتباض عن المؤجل و هو حرام" (رد المحتار :۳/۵۳۳) مشيد

اس وقت اس جائدادگی یہ قیمت چل رہی ہے اورصورتِ حال یہ ہوکہ مارکٹ میں زیادہ سے زیادہ اس جائدادگی جو قیمت پائی جاتی ہو، یہاس ہے بھی زیادہ ہو، تو خریدارکواس معاہدہ کے ختم کرنے کاحق حاصل ہوگا، کیوں کہ بیچے والے کی طرف سے دھوکہ دہی پائی گئی، اسی طرح اگر اس نے کہا کہ اس جائدادگی اس ہے کم قیمت نہیں ہو سکتی ، حالانکہ یہ بات غلط تھی ، تو یہ بھی فروخت کرنے والے کی طرف سے دھوکہ دینے کی صورت ہے، لہذا اس صورت میں بھی اسے جائداد کے والی کرنے کاحق ہوگا ، اگر بیچے والے نے مارکٹ قیمت کاکوئی ذکر نہیں کیا اور اپنے طور پر ایک قیمت متعین کرکے بتائی ، تو چاہے وہ قیمت مارکٹ ویلو سے زیادہ ہو، خریدار یک طرفہ طور پر اس معاملہ کوختم نہیں کرسکتا ہے۔

# قرض فراہم کرنے والی کریڈٹ سوسائٹ

موان - (1832) ایک کریڈٹ سوسائی ہے جو چھوٹے چھوٹے تاجروں کو قرض فراہم کرتی ہے اور قرض اقساط میں آسانی سے وصولی کرتی ہے، اگر بیقرض پر بغیر شرط کے زائدر قم لیتی ہوتو کیا بیجا کز ہے؟ بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خص قرض داروں کی موت واقع ہوجاتی ہے اور وہ قرض ادا کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، لہذا سوسائٹی کو نفع ونقصان دونوں کا اندیشہ رہتا ہے، سوسائٹی کا مقصد فائدہ کما تانہیں، بلکہ کم آمدنی والے کاروباری حضرات کو نفع پہنچانا ہے، اگر پچھرقم کی جاتی ہے، تو تعلیم اور غریبوں کی شادی وغیرہ پرخرج کردیا جاتا ہے، ایس سوسائٹی کا کیا تھم ہے؟ (حمید اللہ ، حمایت گر)

جو (اب: - من بات كے جائز ہونے كے لئے دوباتيں ضرورى ہيں ،ايك بيك اس كام

کا مقصد بہتر ہو، دوسرایہ کداس کے لئے بہتر طریقہ کا راختیار کیا جائے ،اس سوسائٹی کا مقصد یقیناً

بہتر ہے لیکن طریقۂ کا رکو بھی سود اور ہوئے سود ہے پاک ہونا چاہئے ،اگر سوسائٹی کی طرف ہے زائد

رقم کی متعینہ مقدار مشروط نہ ہو، لیکن مطلقا زائد مقدار کی شرط رکھی گئی ہو، یالوگوں میں یہ معروف ہو

کداگر زائدادا نہ کی جائے تو آئندہ یہ سوسائٹی قرض نہیں دے گی ، تو الی صورت میں یہ بھی شرط ہو

ہی کے درجہ میں ہے، فقہاء کا اصول ہے کہ 'المعدوف عدفا کالمشروط شرعا ''(۱)

میں بھی سوسائٹی کا طریقۂ کا درجہ حاصل کرلے ، وہ بھی شرط ہی کے درجہ میں ہے، لہذا الی صورت میں بھی سوسائٹی کی جانب سے صراحت کردی جائے کہ

مقروض حضرات سے زائد قم کا کوئی مطالبہ نہیں ہے ، ہاں اگر کوئی بطور خود اس کا رخیر کے لئے

مقروض حضرات سے زائد قم کا کوئی مطالبہ نہیں ہے ، ہاں اگر کوئی بطور خود اس کا رخیر کے لئے

تعاون کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے ، تو یہ صورت جائز ہوگی۔

# منافع كى مقدار

مولا:- (1833) اسلام میں تجارتی اشیاء پر منافع کی مقدار اور حد کیاہے؟ (قاری ، ایم ایس خاں ، اکبر ہاغ)

جو (کب: - شریعت میں نفع کی کوئی حدمقر رئیس کی گئی ہے اور اس کو فطری اتار چڑھاؤپر رکھا گیا ہے ، البتہ رسول اللہ ﷺ نے تجارت کے مختلف احکام میں اس بات کو محوظ رکھا ہے کہ طلب اور رسد میں توازن قائم رہے ، تاکہ قیمت میں بھی توازن برقر اررہے ، البتہ کی سامان پر اتنازیادہ نفع لینا جو غین فاحش کے دائرہ میں آتا ہو ، کراہت سے خالی نہیں ، ' فیبن فاحش' سے اتنا نفع مراد ہے کہ جو سامان کی قیمت مقرر کرنے والوں کے دائرہ تخیین سے بھی زیادہ ہو ، لینی ایک سامان بازار میں دس سے پندرہ رو پیہ سے سامان بازار میں دس سے پندرہ رو پیہ میں ماتا ہے ، لیکن کوئی محض اس کی قیمت پندرہ رو پیہ سے بھی زیادہ و و سے سے کھی زیادہ و موں سے نیندرہ رو پیہ سے کھی زیادہ وصول کرلے ، تو بیصورت غین فاحش کی ہے اور اس کو فقہاء نے ناپند قر اردیا ہے ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) القواعة الفقهية لابن قيم: ٣ ٢٧ - محى -

<sup>(</sup>r) الدر المختار على هامش رد المحتار : ٢/٢/٢- على -

# بُٹ اور بوٹی (اوجھ) کی خرید وفروخت

مول :- (1834) ایک مقامی اخبار میں "بث اور بوئی" بث اور بوئی" کوترام بتایا گیاہے، جب کہ ہم اور ہمارے باپ دادا، بث بوئی فروخت کرتے آئے ہیں اور ہم بھی کررہے ہیں، اگر واقعی شری عکم ایبا ہی ہوتو انشاء اللہ بندہ آئندہ تاحیات بث بوئی فروخت کرنا بند کردے گا؟

(محمظهیرالدین قریشی، یا قوت بوره)

جوراب: - جس جانورکوشری طور پر ذرج کیا گیا ہوتو اس کے سات اعضاء کا کھانا حرام ہے، ای طرح رگوں کا بہتا ہوا خون نا پاک ہے۔ (اس بناء پراس کی خرید وفر وخت درست نہیں، بیتو بنٹ اور بوٹی نہ نا پاک ہے اور نہ جہا ہی اس کی خرید وفر وخت میں کوئی مضا کہ نہیں، بیتو آ پ کے سوال کا جواب ہے، آپ کا بیمز م کداگر ان اعضاء کی خرید وفر وخت حرام ہوگی تو ہم آ پ کے سوال کا جواب ہے، آپ کا بیمز م کداگر ان اعضاء کی خرید وفر وخت حرام ہوگی تو ہم آ ہمیشہ کے لئے اس سے رک جا کیں گے، نہایت ہی قابل محسین بات ہے، ایک مسلمان تا جرکا آ ہو کہ بیم عزم ہونا چا ہے کہ ظاہری نفع ونقصان کا خیال کئے بغیر جو چیز حرام اور نا جا کر ہو، اس سے اپنے آ ہے کہ خا ہری نفع ونقصان کا خیال کئے بغیر جو چیز حرام اور نا جا کر ہو، اس سے اپنے آ ہے کہ بیا ہے۔ گا ہمیں کے بیار جو چیز حرام اور نا جا کر ہو، اس سے اپنے آ ہے کہ بیا ہے۔

### تاخير كى وجهسے زيادہ قيمت وصول كرنا

مول:- {1835} ایک مسلمان گا کب نے ایک مسلمان تاجر سے ماہ جنوری میں مبلغ دو ہزار رہید کا سامان

<sup>(</sup>۱) "و أما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان سبعة: الدم المسفوح ، و الذكر ، و الاثنيان ، و القبل ، والغدة ، والمثانة ، والمرارة ـ كذا في البدائع " (الفتاوى الهندية : ٢٩٠/٥) الباب الثالث في المتفرقات ، كتاب الذبائح ) مربد

ادھارخریدا، اور ماہ مارچ میں اس کی رقم اواکی، جب ماہ مارچ میں قیمت اواکرنے گیا تو دوکائدار نے ماہ مارچ کے مارکٹ فرخ سے قیمت وصول کی، جودو ہزار سے زیادہ ہے، دوکائدار کا استدلال ہے کہ دوماہ تک میرے دو ہزار روپے رکے رہے، اگر یہی رقم بینک میں جمع رہتی ، تو مجھے اتنا اور اتنا سود ماتا ، دوکائدار کا اس طریقہ پر تجارت کرنا جائز ہے یانہیں؟ دوکائدار کا اس طریقہ پر تجارت کرنا جائز ہے یانہیں؟

جو (ب: - جب جنوری میں دو ہزار روپیہ قیمت طے پا چکی ہے، تو اب تاخیر کی وجہ ہے مارچ میں زیادہ قیمت وصول کرنا جائز نہیں ، بیسود ہے، (۱) اگر بیدد ہزار روپے دکاندار کے گھر میں رہتے تو کیا خود ہ خودان روپوں میں اضافہ ہوجاتا ؟ ظاہر ہے کہ روپیہ میں خود روپیہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اوراگروہ اس قم کو تجارت میں ہی استعال کرتا جب بھی کیا اس پر فائدہ کا صاصل ہونا بقین ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسانہیں ہے، اس لئے دکاندار کا زیادہ پیپوں کا مطالبہ کرنا نہ شرعا درست ہاور نہ عقل حجے ، بید کھلا ہوا سود ہے، اس لئے اس سے بچنا چاہئے ، ہاں اگرکوئی حض شروع ہی میں طے کردے کہ میں دو مہینے کے بعد قیمت لوں گا اور قیمت ڈھائی ہزار ہوگئی ، حالا نکہ جس وقت سامان فروخت کیا گیا اس وقت بازار کے فرخ کے اعتبار سے قیمت دو ہوگئی ، حالا نکہ جس وقت سامان فروخت کیا گیا اس وقت بازار کے فرخ کے اعتبار سے قیمت دو ہوگئی ہزار ہوگئی ہوئی چاہئے تھی ، تو بیصورت جائز ہے ، کیوں کہ ہوخض کو اپنے سامان کے بارے میں اضافیا کہ جس متعین کردے ، اور پیجی درست ہے کہ نقد اور او حار کی تیمت میں فرق رکھا جائے ، اس لئے اگر او حار معاملہ میں زیادہ پیسے لینے ہی ہیں تو اس کی اس اس کی اگر او حار معاملہ میں زیادہ پیسے لینے ہی ہیں تو اس کی قیمت میں فرق رکھا جائے ، اس لئے اگر او حار معاملہ میں زیادہ پیسے لینے ہی ہیں تو اس کی قیمت میں فرق رکھا جائے ، اس لئے اگر او حار معاملہ میں زیادہ پیسے لینے ہی ہیں تو اس کی جائز صوت یہ جب کہ شروع ہی میں اس کا لخاظ کرتے ہوئے قیمت طے کردے۔

<sup>(</sup>۱) "وكان ربوا الجاهلية في الديون أن يكون للرجل على الرجل الدين فإذا حلى قال له أتقضى أم ترى فإن قضاه أخذه و إلا زاده في الحق و زاده في الأجل " (المدونة الكبرى: ۱۸/۵) من -

#### زياده قيمت اوراقساط كي سهولت

موڭ: - (1836) آٹو كے ٹائر اقساط پر زيادہ قيمت كے ساتھ فروخت كيے جاتے ہيں ،مثلا 200روپے كے بجائے 201روپے ليتے ہيں،تو كمائى كى بيصورت جائزہے يا ناجائز؟ (محمطى، قاضى پورہ)

جورگر:- نقذادا کرنے کے مقابلہ ادھاراوراقساط کی سہولت کی صورت میں زیادہ قیمت رکھی جائے تو یہ جائز ہے، اور فقہاء اہل سنت نے اس کی اجازت دی ہے، (۱) البتہ یہ ضروری ہے کہ ایک ہی اجازت دی جائز ہے ، اور فقہاء اہل سنت نے اس کی اجازت دی جائے گ ضروری ہے کہ ایک ہی قیمت طے ہو، مثلا یوں کہا جائے کہ پانچ اقساط کی سہولت دی جائے گ اور ۲۷۵ روپے ادا کرنے ہوں گے اگر اس طرح معاملہ ہو کہ وقت پرادانہ کرنے کی صورت میں مثلا ایک ماہ میں بچاس روپے زیادہ کردیے جائیں گے تو یہ جائز نہیں ۔ کیونکہ سود میں داخل ہے۔

> موڭ:-{1837} كچھلوگول نے ایک اسکیم شروع کی ہے، جس کے ذریعہ ایک عدد کمپیوٹر جس کی قیمت ۵۰۰۰ کے ہے، ای طرح ماروتی کا ر، ہیرو ہونڈا، چیتک وغیرہ کو حاصل کرنے کے لیے پانچ ہزاررو پے(۵۰۰۰) دے کراس اسکیم کا ممبر بن جانا ہے، کمپنی والے اس مخض کو چارعدد فارمس دیں گے، اب وہ مخص ان چارفارمس لے کر چارا فراد کومبر بنائے گا

اور وہ اس انداز میں کہ ہر مخص ہے ۵۰۰۰رویے وصول کرے

گا،تو پہلے والے مخص کو ۲۰۰۰رویے ملیں گے، وہ ان میں سے

<sup>(</sup>۱) نيل الاوطار :۳/۳-۱۵۲ اـ

۸۰۰ فی کس کے حساب سے ۳۲۰۰ رویے کمپنی کوادا کرے گا، ۱۲۵۰ فی کس کے حساب سے ۵۰۰۰ رویے خود رکھے گااور ۲۹۵۰ فی کس کے حساب ہے ۱۱۸۰۰رویے کے ڈی ڈی ٹاکر كمپيوٹر كمپنى اينے ہى ياس ركھ لے كى يا پھراسنے قديم ممبر كوجس کی وجہ ہے وہمبر بناتھااس کو۰۰۸ااروپے ادا کردے گی ، پھر وہ چارممبرس ۲ الوگوں کوممبرس بنائیں گے، تو ۲ الوگوں کے ۵۰۰۰ کے حماب سے ۸۰۰۰۰ رویے ہو تگے، یہ ۸۰۰۰۰ رویے اس طرح تقسیم ہوں گے ۰۰ ۸رویے کمپنی کی فیس ہوگی تو ۸۰۰×۱۱=۰۰۱۸ کمپنی کو جمله رقم پہنچے گی ۱۲۵۰ فی کس کے حساب ہے ۲ اممبرس اینے او پروالے کو دیں گے، تو گویا ہر ایک کوه۰۰۰رویے ملیس گے اور بقیہ ۲۹۵×۱۱=/۲۰۰۰ كمپيوٹر والے كے نام ير جائيں گے، چنانچەاس رقم يرييلے والے شخص کو ۲۰۰۰ ۴۷ مالیت کا کمپیوٹر حاصل ہو جائیگا ، تو اس طرح ممبر بن کرممبر بناتے ہوئے اپنے پانچ ہزار رویے واپس ملیں گے اور کمپیوٹر بھی ملے گا ، کمپیوٹر ملتے ہی اس کمپنی ہے اس کی ممبرشی ختم ہوجائے گی ،بعض دفعہ اشیاء کے بجائے رقم ہی حاصل ہوتی ہے ، اور یانچ ہزار کاممبر بننے پر مال ایک لاکھ رویے ہے بھی زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح ممبر بن کر کمپیوٹر یا دیگر اشیاء یا رقم حاصل کرنا جائز ہوگا یانہیں؟ جب کیمبر بنانے کی محنت چیز کے حاصل ہونے تک ہرایک کی رہنمائی اوران کوسمجھانے کی کوشش کرتے رہنا پڑے گا۔ (محمد مشاق حسین ، مادنا پیٹ)

جو (اب: - شریعت میں کئی بھی مال پر نفع حاصل کرنے کے دوطر لیقے متعین ہیں، ایک طریقہ مال کے عوض پینے حاصل کرنے کا ہے، جیسے تجارت اور اجارہ ، تنجا رت میں اصل شکی کو فروخت کر کے اس کے عوض مال حاصل ہوتا ہے، اور اجارہ میں مال کے نفع کے عوض مال حاصل ہوتا ہے، اور اجارہ میں مال کے نفع کے عوض مال حاصل ہوتا ہے، جارے مکان اور سواری کے بدلے اس کا کرا ہے، دوسری صورت محنت کے عوض مال کی ہے، ملازم اور مزدور محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کی اجرت حاصل کرتا ہے، اس کو بھی اصطلاح میں اجارہ ہی کہتے ہیں، بیصورت کہ ہم نے کوئی چیز فروخت کی ، پھر اس نے جتنوں کو فروخت کی اور ان خرید نے والوں نے آئندہ جتنے لوگوں کو بیچا سب کے پیسہ اور نفع میں اس کی شرکت ہوتی جائے ، دنیوی معاملات میں شریعت کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں، ہاں آخرت کے اجرو تو اب میں پہلا تحق بھی شریک ہوگا، یہی حال گنا ہوں کا بھی ہے، فیکس کرے اور پھر اس دوسرے کی دعوت پر تیسر ااور تیسرے کی دعوت پر چوتھا، تو ان تمام کی لوگوں کے نیک اعمال کیا ہوں کا بھی ہے، فیکس دنیوی معاملات میں اس کی کوئی اصل نہیں۔

دوسرے اس نے صرف پانچ ہزار رہ ہے ہیں اور اس کے بدلہ میں اسے ۱۰۰۰ اور اس کے بدلہ میں اسے ۱۰۰۰ اور اسکے کمپیوٹر ملا ، تو پانچ ہزار کے مقابلہ میں اور اس پر مستزاد کمپیوٹر یا کوئی سامان یا مزید پہیے، تو گویا ایک ہی جنس کے تبادلہ میں ایک طرف سے زیادہ ہاور دوسری طرف سے کم اور بیسود ہے، پھر جس وقت وہ پانچ ہزار رو ہے ادا کر رہا ہے نہیں معلوم کہ وہ دوسرے ممبرس بنا سکے گایا نہیں اور پاسکے گاتو کس قدر اور اس کے نتیج میں اس کو کیا حاصل ہوگا، ہوسکتا ہے کہ بید پانچ ہزار بھی چلے جا کیں اور بیجی ممکن ہے کہ بہت زیادہ کچھ آجائے، اس کیفیت کو اصطلاح میں قمار اور جوا کہتے ہیں، تو گویا اس میں جوئے کی کیفیت بھی ہے، لہذ اانٹر نہیں کی بیصورت جا کر نہیں۔

اليسپبور ب امپور ب

موك: - (1838) موجوده ترتى يافتة زمانه مين اقتصادي

سرگرمیوں اور تجارتی معاملات کا دائرہ بے حدوسیع ہوگیا ہے،
تجارت کی الی پیچیدہ اور نت نئ شکلیں سامنے آ رہی ہیں جو
پہلے زمانہ میں متعارف نہیں تھیں ، ان کا شری تھم متعین کرنا
ارباب فقہ وفقا وی کی مسئولیت اور ذمہ داری ہے، کیوں کہ یہ
معاشرہ اور زندگی کی لازمی ضرورت بن چکی ہیں جن سے
مرف نظر کرناممکن نہیں ہے ، اب ایک مسلمان یا تو حرام و
طلل کی پرواہ کئے بغیر ان تجارتی شکلوں کو اختیار کرتا ہے یا
شری الجھنوں میں پڑ کر تجارت چھوڑ نے پر مجبور ہوتا ہے اور یہ
دونوں با تیں اصولی طور پر نقصان دہ ہیں۔

اس اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر ذمہ داران ادارة المباحث الفقہیہ جمیعة علاء ہندنے یہ فیصلہ کیا کہ ' جدید سائل المباحث الفقہیہ جمیعة علاء ہندنے یہ فیصلہ کیا کہ ' جدید سائل تجارت '' کو بحث و تحقیق کا عنوان بنا کر شرعی تھم دریافت کیا جائے اور تنقیح اور تو فینے کر کے متفقہ تھم پیش کیا جائے ،اس لئے آ کندہ تیسر نے فقہی اجتماع کا موضوع بحث ان مسائل کو رکھا گیا ہے اور اس سلسلہ میں علمی مواد کے مطالعہ کے ساتھ تجربہ کارصنعت کاروں اور تا جروں سے تبادلہ خیالات کر کے چند کارسنعت کاروں اور تا جروں سے تبادلہ خیالات کر کے چند نکات بحث کا تعین کیا گیا ہے جن کے طل ہونے سے کا فی حد تک مسئلہ تقے ہوسکتا ہے۔

ملکی معیشت کی کامیابی ، اقتصادی ترقی اور مالی استحکام کاسب سے اہم ذریعہ ایکسپورٹ ، امپورٹ (مال تجارت کی درآ مد برآ مد) ہے جو ملک جتنی زیادہ مصنوعات عالمی منڈی میں پہونچا تا ہے ترقی پذیر شار ہوتا ہے ، ایکسپورٹ اور امپورٹ

لمپنی کا قانو نارجٹر ڈ کرا نااورحکومت سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے اور کمپنی رجٹر ڈ کرانے کے لئے ایک متعینہ رقم کا سنك بينك مين فكس ذيازث كرانا لازمي اورمنظوري حاصل كرانے كے لئے افسران كورشوت دينا ناگزىر ہے اى طرح ابتدائی مراحل میں مال کی تیاری اورترسیل ممن وزیع کے لئے بینک کا تعاون اور شرح سود برقرض لینا ضروری ہے،اس کے بغیر تجارت کو باقی اور متحرک رکھنامشکل ہے گرچہ تاجروں کے تبادلہ خیالات میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر کسی کے یاس وافر مقدار میں سر مایہ موجود ہواور وہ حوصلہ مندی کے ساتھ تجارت کرے تو بینک کی سودی گرفت سے بینا ناممکن نہیں ہے،اس وقت ملک کی بہت سی قومی کمپنیاں اینے آپ کوبینکوں کے چنگل سے نکال چکی ہیں اور ابتدائی مراحل میں ہرایک کے کئے بینک کا تعاون حاصل کرنالازی ہے، بیواضح رہے کہ دور حاضرکے بہت سے معاملات سود سے پاک وصاف قرار دیے جاتے ہیں ، حالانکہ حقیقت میں سودان کا جزء لازم ہے ، اس تمہید کے ساتھ اس سلسلہ کے بنیادی سوالات پیش خدمت ہیں ،جن پر بحث کی ضرورت ہے ، تا کہان کا شرعی تھم واضح ہوکرعام لوگوں کی رہنمائی کا سبب بن سکے۔ (وفیقنا الله واياكم الصراط المستقيم) ایکسپورٹ و امپورٹ کمپنی کو رجٹر ڈ کرانا قانونا

ا) ایسپورٹ وامپورٹ مینی کورجٹرڈ کرانا قانونا ضروری ہے اوراس کے لئے ایک متعینہ رقم کافکس ڈپازٹ کرانا لازم ہے تو کیا اس کے لئے بینک میں فکسڈڈپازٹ

كها تا كھلوا ناشرعا درست ہوگا؟

۲) کمپنی اور فرم کومنظور کرانے کے لئے اضران کورشوت دینا ناگزیر ہوتا ہے، تو کیااس کام کے لئے رشوت دینا درست قرار دیا جاسکتا ہے۔

۳) ایکسپورٹ کے لئے بیرون ملک مال کے کچھ نمونے بھیجے جاتے ہیں جن میں سے خریدار منتخب کر کے آرڈر بھیجنا ہے ، واضح رہے کہ ایکسپورٹر کے پاس ان نمونوں کے علاوہ مال عموماکسی درجہ میں تیار نہیں رہتا ہے ، بلکہ آرڈر کے مطابق مال تیار کر کے مشتری کے پاس روانہ کرتا ہے اور مشتری آرڈر کے ساتھ کوئی پیفیگی شمن ارسال نہیں کرتا ہے اس صورت میں:

(الف) کیا ہیج وشراء کی بیصورت درست ہے؟ حالانکہاس میں مبیع اورثمن دونوں ادھار ہیں۔

(ب) کیا آرڈر بھیجے ہی تھے کا انعقاد ہوجا تا ہے؟ کہ اس کے بعدتر اضی طرفین کے بغیر تھے توڑنے کی اجازت نہیں، یا یہ آرڈر صرف وعد ہ تھے کی حیثیت رکھتا ہے،اور تھے کا انعقاد بائع کی طرف سے اس بائع کی طرف سے اس کی وصولی کے بعد ہوتا ہے؟

(ج) کیای بیع استصناع "کی صورت ہو کتی د

۳) مشتری کی طرف سے بینک میں ایک متعینه مدت مثلا : ایک ماہ دوماہ کے لئے ایل سی یعنی لیٹر آف کریڈٹ

(اعتادی رسید) کھلوائی جاتی ہے، جوبیک کی طرف ہے تمن کی وصولیا ہی میں سہولت پیدا کرنے کی ایک صورت ہے، چوں کہ تربیل مبیع کے بعد ثمن آنے میں کافی تاخیر ہوتی ہے، اس لئے ایکسپورٹر (بائع) کاروبار چلانے کے لئے ارسال کردہ مال کے کاغذات اس بینک میں رہن رکھ کر بقدر ضرورت رقم حاصل کرتا ہے، جو ثمن کی رقم کا ۵۵ر فیصد زیادہ سے زیادہ ہوسکتا ہے، بینک ایل سی کی مدت کے اعتبار سے شرح سودکا بیا ہے، بینک ایل سی کی مدت کے اعتبار سے شرح سودکا بیا ہے، اگراس طرح تاجرنہ کر بے قو کاروبار کا جاری رکھنا بظاہر مشکل ہوجا تا ہے تو ایسی مجبوری میں:

(الف) بینک کی طرف سے وضع کردہ رقم پرسود کی تعریف صادق آتی ہے یانہیں؟

(ب) کیامال مرسلہ کے کاغذات کو چیک کا درجہ دے
کروضع کردہ رقم کو بینک کا اجرۃ العمل قرار دیاجا سکتا ہے؟
۵) جن تاجروں کے لئے مشتری ایل ی نہیں کھولتا ان
کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ مال کی ترسیل کے بعد اپنے
کاغذات بینک میں رکھ کر پی یعنی پیکنگ کریڈٹ (تیاری
کی امداد) کے بطور قرض حاصل کرلیں ، گراس حاصل شدہ رقم
میں مختلف مرتوں کے اعتبار سے مختلف شرح سود بینک کو دینی
پڑتی ہے ، عمو مامتو سط طبقہ کے تاجروں کو حکومت کی اس سہولت
سے فائدہ اٹھانے کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے ، اس لئے کہ
تجارت کو جاری رکھنے کے لئے نہ تو اتنا بڑا قرضہ شخصی طور پڑل
یا تا ہے اور نہ ہی الی مسلم تنظیمیں ہیں جو تاجروں کو ایسا قرضہ
یا تا ہے اور نہ ہی الی مسلم تنظیمیں ہیں جو تاجروں کو ایسا قرضہ

فراہم کرسکیں ،تو

(الف) کیا بینک سے اس طرح کی سہولت حاصل کرنا اور سود دینا درست ہوگا؟

(ب) بینک سود کے نام سے جورقم کا ٹا ہے کیا طبقة سود ہے؟ پاس کواجرۃ العمل قرار دیا جاسکتا ہے؟ ٢) ايكسپورٹر (بائع) كوبھى اليى صورت پيش آتى ہے کہ وہ اینے ارسال کردہ مال کے کاغذات کو کلیۃ بینک کے بدست فروخت کرویتا ہے ، یعنی براہ راست مشتری ہے تمن حاصل کرنے کا اپناحق بینک کودے دیتا ہے اور بینک ہے ہیج و شراء کا پیمعاملہ کاغذات میں لکھی ہوئی مال کی قیمت ہے کم میں ہوتا ہے، مثلا: پچاس ہزار رویے مال ارسال کیا ہے تو ۴۸مر ہزاررویے میں اس کے کاغذات کو بینک سے چے دیا جاتا ہے، تو كيابيدورست بي؟ اگر درست بي توبيكاغذات كي تي بي يا اس مال کی جومشتری کے باس ارسال کی گئی ہے، پہلی صورت میں پیکاغذات بذات خودمقصود بالبیع ہیں؟ یا چیک کے حکم میں ہیں؟ دوسری صورت میں شمن سے کم کی گئی رقم کا کیا حکم ہے؟ كياسودتونهيں ،اگر ہےتو كيوں كر؟ نيز بينك سے تمن حاصل كرناكس حيثيت ہے ہے؟ وكالت يا كفالت كے طورير؟ اسپورٹ شدہ اشیاء کی ایکسپورٹ میں یعنی بیرون ملک سے درآ مدشدہ خام اشیاء کو تیار کر کے برآ مدکرنے کے لئے حکومت ایکسپورٹر کو کچھرقم ڈرابیک ( نقصان کی تلافی ) کے نام سے واپس لوٹاتی ہے، ضابطہ کے مطابق رویے تھنانے

کے لئے کافی وفت لگتاہے،اس لئے اسے بھی بسااو قات اصل رقم ہے کم میں بھنا ناپڑتا ہے تو کیااس طرح اسے بھنا نا درست موگا؟ کیا یہ میعادی چیک کے درجہ میں ہے؟

۸) بیج کی قیمت فارن کرنسی ( ڈالروں ) میں طے کی جاتی ہے، جن کی قیمت ملکی سکے کی بہنست گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، توادائیگی شمن کی تاخیر کے وقت روپے کی جوزیادتی یا کمی قانونِ حکومت کے مطابق بائع کے ذمہ میں آتی ہے، شرعااس کا کیا حکم ہے؟ زیادتی کس کاحق ہے اور کمی کس کے ذمہ؟ یا ڈالروں کی تعداد کا اعتبار ہوگا؟

(حضرت مولانا

سيد اسعد مدنى ،ادارة المباحث الفقهيد ، جميعة العلماء مند)

ہو (ب: - شریعت کے پھھا دکام وہ ہیں، جواصولی حیثیت رکھتے ہیں اور مستقل احکام دے درجہ میں ہیں، فقہ کی اصطلاح میں وہ'' عزیمت'' کہلاتے ہیں، وہ مستقل اور اصل ہیں، وہ دین کے اصل مزاج و مذاق کے مظہر ہیں، اور شریعت کے حقیقی مقاصد اور مصالح کا تحفظ کرتے ہیں، ان کے مقابلہ میں جواحکام'' رخصت'' کہلاتے ہیں، اور مشکل حالات میں یُسر و تخفیف کے نقطہ نظر ہے دیے جاتے ہیں، ان کی حیثیت عبوری احکام کی ہوتی ہے، جوں ہی بید دقت دور ہوگ اور مشکلات ختم ہوں گی، اصل احکام لوٹ آئیں گے، بیرعبوری احکام دوطرح کے ہو سکتے ہیں:

ایک تو وہ ہیں جودار الاسلام میں رہتے ہوئے پیش آتے ہیں، اُن کے لئے کی خاص علاقے اور مقام کی قید نہیں، اصول فقہ کی اصطلاح میں ان کو' عوارض'' کہاجا تا ہے، پچھ عوارض تو فطری ہوتے ہیں، عیر جس میں فعل انسانی کو دخل ہوتا ہے، جیسے نشہ، اکراہ، اصول فقہ کی کتابوں میں ان کے متعلق وائی اور شائی فعل انسانی کو دخل ہوتا ہے، جیسے نشہ، اکراہ، اصول فقہ کی کتابوں میں ان کے متعلق وائی اور شائی قضیلات موجود ہیں کہ ان اعذار اور مجبور یوں کا کیا اثر بڑے گا؟ اور کس درجہ کے اعذار ہے

شریعت کے احکام میں کس درجہ کی سہولت پیدا ہوگی؟

کیکن ضروری ہے کہ عبوری احکام میں ایک مستقل حیثیت اس بات کی مانی جائے کہ جب مسلمان دارالکفر میں ہوں ،اسلامی حکومت موجود نہ ہو، ملک کی معیشت ،سیاست ،اور قانون پر نظام کفر کا کنٹرول ہو،مسلمان اس موقف میں نہ ہوں کہ وہ اپنے منشأ ومزاج اورفکر وعقبیدہ کے مطابق اپنے لئے کوئی نظام بناسکیں ،تو وہاں بھی احتیاط کے ساتھ شریعت کی تعلیمات اوراس کے مزاج کوسامنے رکھتے ہوئے بعض صورتوں میں مستقل حکم شرعی کی جگہ عبوری احکام کو گوارا کیا جائے ، پیغمبراسلام ﷺ کی سیرت میں مکی اور مدنی زندگی میں خوداحکام شرعیہ کے اعتبارے جوفرق یا یا جا تا ہے، وہ محتاج اظہار نہیں ، کتنی ہی باتیں جومدینہ کی زندگی میں حرام یا ئیں ، وہ مکہ کی زندگی میں حلال تھیں ،اس کا ہر گز مطلب پنہیں کہ آج بھی دیار کفر میں وہ تمام چیزیں حلال ہوں ، جو مکہ میں حلال تھیں ، اس طرح کی بات کہنا انتہائی درجہ کی مکروہ بات ہوگی ، کیوں کہ مکہ میں اس وفت تک شریعت کی تحمیل نہیں ہوئی تھی ،اوراب شریعت مکمل ہو چکی ہے،جس نے کسی کمی بیشی اور فنخ وتبدیل کے لئے گنجائش باقی نہیں رکھی ہلین اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ دیار کفر میں زندگی ، بسر کرنے والے بعض دفعہ ایسے حالات سے دو حیار ہوتے ہیں ، جن میں وہ لوگ مبتلا نہیں ہوتے جواسلامیملکت میں اور خالص اسلامی ماحول میں زندگی بسر کرتے ہوں ،خود فقہاء کے یہاں بھی اس كى بعض مثاليں موجود ہيں، دار الحرب ميں رہنے والوں كے لئے بعض احكام شرعيه كى ناوا قفیت کو عذرتشلیم کیا گیا ہے، حالا نکہ دار الاسلام میں رہتے ہوئے اگر کوئی مخص اس سے ناوا قفیت کا دعوی کرے ، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ، علامہ ابن تجیم مصری کہتے ہیں: " والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وانه يكون عذرًا "(١)

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر : ص: ۱۲۸، الفن الثالث -

اختلاف دار ہے بعض اور احکام بھی فقہاء نے متعلق کئے ہیں، جو اہل علم کے لئے مختاج اظہار نہیں۔

نصوص میں گوصراحت اور قطعیت کے ساتھ دار الکفر میں رخصت وسہولت کے حدود متعین نہیں کئے گئے ہیں، جن سے اس سلسلہ میں روشی متعین نہیں کئے گئے ہیں، جن سے اس سلسلہ میں روشی حاصل کی جاسکتی ہے، اور ایسا کیا جانا ضروری بھی تھا کہ مختلف ملکوں، علاقوں اور وہاں کے ماحول کے اعتبار سے کسی ایک حکم کی تعیین ممکن نہیں تھی ، اور اگر ایسا کیا جاتا تو مختلف ملکوں ، علاقوں اور معاشروں میں یکساں عمل آ وری ممکن نہیں تھی ، شریعت کی وہ نصوص جو اس سلسلہ میں ہماری معاشروں میں اس طرح ہیں:

﴿ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ ﴾ (۱) ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيُكُمُ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (۲) "أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة" (٣) " لا ضرر و لا ضرار " (٣)

قرآن وحدیث کی ان نصوص کوسا منے رکھ کر فقہاء نے کچھ فقہی قواعد مقرر کئے ہیں ،ان قواعد کے ذریعہ ایک طرف احکام شریعت میں پسر وسہولت کے اصول بتائے گئے ہیں ، اور دوسری طرف اس کی ایسی تحدید کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ابا حیت کا دروازہ نہ کھل جائے اور ضرورت کے نام پر ہرنا کردنی کے لئے اہل ہوس سندِ جواز نہ بنالیس ، یہ قواعداس طرح ہیں : "المشقة تجلب التیسیر " (۵)

البقرة : ۱۸۵ محثی -

 <sup>(</sup>۲) الحج :۸۵ کشی۔

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، صديث نمبر: ٣٩، باب: الدين يسر - محقى -

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ، مديث نمر: ٢٣٣٠، باب من بني في ما يضر بجاره - محل -

<sup>(</sup>a) الأشباه والنظائر :١/٢٣٥ يحثى ـ

" الضرر يزال " (١)

"من ابتلى ببليتين يختار أهونهما "(٢)

" الضرورات تبيع المحظورات" (٣)

" ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها" (٣)

ہندوستان جیسے ملک میں جہاں زمام اقتداء ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے اور خصوصیت سے معاثی نظام کی تشکیل اور قانون سازی میں اقلیت یا اکثریت کے ندہجی اصول کی رعایت کئے جانے کی کوئی ضانت دستور میں نہیں دی گئی ہے ، ضروری ہوگا کہ احکام پرغور کرتے ہوئے ہم شارع کی ان ہدایات اور فقہاء کے ان اصول واجتہا دات کوسا منے رکھیں اور معاملہ کے دونوں پہلوؤں کوسا منے رکھ کر فیصلہ کریں ، اس پہلوکو بھی کہ حرج اور مشقت سے بچانا شریعت کے بہاوؤں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں ، اس پہلوکو بھی کہ حرج اور مشقت سے بچانا شریعت کے بہاوی مقاصد میں سے ہے ، اور اس بات کو بھی مدنظر رکھا جائے کہ شارع کی صریح محر مات کے وروازہ پر بہر حال دستک دینے سے بچا جائے۔

اس تمہید کے بعداب اصل سوالنامہ پر بحث کی جاتی ہے۔

ا) ...... ایکسپورٹ اورامپورٹ تجارت گوانفرادی اعتبار سے ضرورت کا درجہ نہیں رکھتی جن کی وجہ سے ناجا کر چیز وں کی اجازت دی جائے ،لیکن مسلمانان ہند کے لئے اجتماعی اعتبار سے بیضرورت حاجت کا درجہ رکھتی ہے ،اورفقہاء کے یہاں قریب مسلمات میں سے ہے کہ بیضرورت حاجت کا درجہ رکھتی ہے ،اورفقہاء کے یہاں قریب مسلمات میں سے ہے کہ "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة کانت أو

خاصة "(۵)

الأشباه والنظائر :: ص: ٣٤٨

<sup>(</sup>٢) حوالهمايق :ص:٢٨٩

<sup>(</sup>٣) حواله سابق :ص: ٢٧٥

<sup>(</sup>٣) حوالهمايق :ص:٢٧١

<sup>(</sup>۵) شرح القواعد الفقهية لشيخ أحمد بن محمد الزرقا -ق:۳۱،ص:۲۵۹،شرح مجلّم (۱ردو) اسلام آباد، ياكتان:ص:۹۹،

اس قاعدہ کے تحت فقہاء نے کتنی ہی چیزوں کوخلاف قیاس ، جائز ومباح قرار دیا ہے ، وہ اہل علم سے مخفی نہیں ،صورت حال ہیہ ہے کہ مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے قریب قریب بند و ہیں، آ زادی کے وقت بہت مسلمان زمیندار تھے، کیکن خاص منصوبہ کے تحت ان کواراضی ہے محروم کیا گیا ،تجارت میں بھی مسلمانوں کا تناسب بہت معمولی ہے ،بعض چھوٹی صنعتیں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں،ان کی شاہ کلید بھی غیرمسلموں کے قبضہ میں ہے،صنعتوں میں ہم اور بھی زیادہ پسماندہ ہیں، ان حالات میں تجارت اور صنعت کے بعض محدود مواقع کو بھی مسلمانوں پر بند کر دیا جائے تو ان کی معاشی پسماندگی اور بردھتی چکی جائے گی ،اور فی ز مانداس حقیقت سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ کسی قوم کامعاشی طور پر اچھوت بن جانے سے نہ صرف دنیوی بلکہ اخلاقی اور تہذیبی اعتبار ہے بھی اس میں پستی اور دنائت پیدا ہوجاتی ہے، ہمیں واقعات کو طحوظ ر کھنا ہوگا ،اور بے دینی کے ان حالات کو قرونِ خیر پر قیاس کرنا واقعات سے انکار اور تو قعات و امکانات پراعتاد نه کرنے کے مترادف ہوگا ،لہذاجب پیتجارت ایک اجتاعی حاجت کا درجہ رکھتی ا ہےاورحکومت اس کے لئے فکس ڈیاز ب کولا زم قرار دیتی ہے تو فکس ڈیاز ٹ مذکورہ صورت میں ا یک آئینی حاجت کے درجہ میں جائز ہوگا ،البتۃ اصل جمع شدہ رقم حلال وطیب ہوگی ،اورزا ئدرقم فقراء كے درمیان واجب التصدق۔

۲) ..... رشوت دینا تو اصلا گناه اور ناجائز ہے، اس لئے جہاں تک ممکن ہواس سے بچنے کی سعی ضروری ہے، لیکن اگر اس کے سوا چارہ نہ ہوتو اس مقصد کے لئے رشوت دینے کی گنجائش ہوگی ، یہ بات طحوظ رکھنی چاہئے کہ رشوت لینا تو ''حرام لعینہ'' ہے اور رشوت دینا''حرام لغیرہ'' ہے، اس لئے فقہاء نے دفع ظلم یا اپنے جائز حق کی وصولی کے لئے رشوت دینے کی اجازت دی ہے، مولا نا ظفر احمر عثمانی نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، فرماتے ہیں:

" الرشوة ما يعطى لابطال حق أو لاحقاق باطل أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به " (١)

قانون کی شرطوں کی تکیل کے بعد ایکسپورٹ، امپورٹ تجارت ظاہر ہے ہرشہری کاحق ہے، اور اس میں رشوت دینا ہے، اس لئے بیصورت مائز ہوگی۔ جائز ہوگی۔

۳)..... ایکسپورٹرکوجومال ملتا ہے اس کی حیثیت 'بیسے استہ صناع '' کی ہے، استہ صناع کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ پیقگی ثمن اداکیا جائے ،علامدابن ہمام کابیان ہے:

"الاستصناع طلب الصنعة و هو أن يقول لصانع خف أو مكعب أو اوان الصغير اصنع لى خفا طوله كذا ، أو وسعته كذا أو دستا أى برمة تسع كذا وزنها كذا على هيئة كذا بكذا ويعطى الثمن المسمّى أو لا يعطى شيئا فيعقد الأخر معه جاز استحسانا تبعا للعين "(٢) صاحب عناية في مريدان وواضح كرديا ها:

"الاستصناع هو أن يجيئ إنسان إلى صانع فيقول اصنع لى شيئا صورته كذا وقدره كذا بكذا درهما و يسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو لا يسلم "(٣) علام صكفى بحى تا تارخانيت تاقل بين:

"و في التاتار خانية : لا يجبر المستصنع على

<sup>(</sup>۱) إعلاء السنن :۱۰/۱۵

<sup>(</sup>٢) فتح القدير :٢/١/٦ـ

<sup>(</sup>٣) العناية على هأمش فتح القدير :٢٣١/٩-

اعطاء الدراهم "(١)

فقہاء نے اس مسئلہ پر بھی بحث کی ہے کہ استصناع کی حیثیت بھے گی ہے یا وعدہ کھے گی؟ حاکم شہید اور بعض دوسرے مشاکخ اسے وعدہ کھے مانتے ہیں، اور خریدار کے لئے اس کے لینے کو ضروری قرار نہیں دیتے ، بھے اس وقت ہوتی ہے جس وقت صانع اور خریدار کے درمیان لین دین ہو۔(۲) لیکن اکثر فقہاء کا خیال ہے کہ استصناع کی حیثیت بھے کی ہے، مجمع الاً نہر میں ہے:

> "لكن الصحيح من المذهب جوازه بيعا؛ لأن محمدا ذكر فيه القياس و الاستحسان وهما لا يجريان في المواعدة" (٣)

فتاوی عالمگیری میں استصناع کواپنی ابتداء کے اعتبار سے اجارہ اور نہایت اور انجام کے عتبار سے بیچ قرار دیا ہے:

> "الاستصناع ينعقد إجارة ابتداء و يصير بيعا انتهاء قبل التسليم بساعة هو الصحيح " (٣)

اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملہ کے طے پاجانے کے بعد طرفین کے تق میں بیہ معاملہ لازم ہوجائے ، ہر چند کہ فقہاء کے یہاں تنج اور وعدہ کتے کے اختلاف نے اس مسئلہ میں بھی اختلاف رائے پیدا کر دیا ہے کہ صافع ''جمل'' پراور آرڈردینے والا اس کی'' وصولی'' پرمجبور ہوگا یا منہیں؟ لیکن محققین کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ طرفین اس پرمجبور ہوں گے۔(۵) خلافت عثمانیہ ترکیہ کے "مجلة الاحکام" میں بھی اسی کوتر جے دی گئی ہے کہ اگر آرڈر کے مطابق صافع نے فیا

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار :۳۱۳/۳-

<sup>(</sup>٢) عناية على هامش فتح القدير :١١٣/٤-

<sup>(</sup>٣) مجمع الأنهر ٢٠/٢٠١ـ

 <sup>(</sup>۳) الفتاوى الهندية:۳/۲۰۰\_

<sup>(</sup>a) تغمیل کے لئے دیکھئے:الدر المختار ورد المحتار:۳۱۳/۳-۲۱۳-

اشیاء تیار کی ہیں ، تو فریقین کے لئے معاملہ پر قائم رہنا ضروری ہوگا۔

" إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين

الرجوع ، وإذالم يكن المصنوع على الأوصاف

المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا "(١)

اس کے علاوہ اگر بالفرض اس کو وعد ہ بیج مان بھی لیا جائے تو بعض دفعہ مواعید بھی حاجت

انسانی کے تحت لازم قرار دیے جاتے ہیں:

"لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس "(٢)

واقعہ ہے کہ بینک اس قم پر جوشر ح سود کا نتا ہے، اس کواجرت العمل قرار دینا سیحے نظر نہیں اور یہاں کوئی رقم متعین نہیں ہوتی ، بلکہ رقم کی اس اجرت کے لئے متعین ہونا ضروری ہے، اور یہاں کوئی رقم متعین نہیں ہوتی ، بلکہ رقم کی وصولی میں عجلت اور تا خیر کے لحاظ سے اس کی مقدار کم وہیش ہوا کرتی ہے۔ رقم کم ہو یا زیادہ ، حساب و کتاب کرنے والوں کا عمل برابر ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں رقم کے تناسب سے وضع شدہ رقم میں کی بیشی بھی واقع ہوتی رہتی ہے، اس لئے سیحے یہی ہے کہ بینک کی کائی ہوئی رقم سود ہے، البت کی کائی ہوئی رقم سود ہے، البت کی کاروباری حاجت کو لمح ظر رکھتے ہوئے کوئی دوسرا متبادل فراہم نہ ہونے کی صورت میں اس طرح بینک سے رقم حاصل کرنا جائز ہوگا۔

۵)..... يهى جواب اس سوال كابھى ہے، بينك كى كافي ہوئى رقم اجرة العمل تونبيس كهلا

سکتی،البته کاروباری حاجت کے تحت اس کی بھی اجازت دی جاسکتی ہے۔

۲) ..... زیاده رقم ، مثلا: پیاس بزار روپی کی رسید کواژ تالیس بزار روپی میں نقصان کے ساتھ بیچنا سود بی پربنی معاملہ ہے ، خرید نے اور بیچنے والے کی نگاہ میں نفس کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ، اس لئے" الأمور بمقاصدها "(۳) کے تحت اس کوئیج کاغذ قرادینا کسی طرح سیجے نظر

<sup>(</sup>۱) مجلة الأحكام العدليه: ص: ٢ كـ

<sup>(</sup>٢) الدر المختار على هامش الرد :٣/ ٢٣٤ ، نيز الخطه و: الجامع الصغير :٢/ ٢٩٨-

 <sup>(</sup>٣) الأشباه و النظائر مع حاشية حموى: ص:٥٣-الفن الأول-مرتب-

نہیں آتا، بیمشتری کے پاس ترسیل شدہ مال کائمن بھی قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہاس طرح معاملہ کی توجیہ کی جاسکتی ہے کہ بیر بائع کی طرف سے رضا کا رانہ قیمت میں کمی تصور کی جائے ،اس لئے کہ عقد بھے بیرون ملک کی تمپنی سے طے یا یا ہے نہ کہ بینک سے۔

ے) ۔۔۔۔۔ حکومت نقصان کی تلافی کے لئے جورقم دیتی ہے اس کو کم رقم میں بھنا نا ایس ''بیع قصرف'' ہے جس میں نفاضل اور نسأ دونوں کا اجتماع ہے ، اس لئے بیصورت بھی جائز نہیں ، اور چیک کے ہی تھم میں ہے۔

۸)..... جس ملک کی گرنسی میں معاملہ طے پایا ہے وہی گرنسی اصل قرا پائے گی ،اور ادائیگی کے وقت اس کرنسی کا عتبار ہوگا ،ملکی سکتے کی قیمت کم ہو یا زیادہ ،اس کا اعتبار نہیں ،اس کی نظیر ہیہ ہے کہ شارع نے دینار کے ذریعیہ ' دیت' مقرر کی ہے،لیکن جب درہم کے ذریعیہ ' دیت' فظیر ہیہ ہے کہ شارع نے دینار کے ذریعیہ ' دیت' مقرر کی ہے۔لیکن جب دینار کی نرخ کی ادائیگی کا مسئلہ سامنے آیا تو ابتداء دس ہزار درہم ' دیت' مقرر کی گئی ،گویا دینار کو اصل کھہرایا میں اضافہ ہو گیا تو دس ہزار کے بجائے بارہ ہزار درہم ' دیت' مقرر کی گئی ،گویا دینار کو اصل کھہرایا گیا ،اوراس کی قیمت کو کو ظرر کھا گیا۔(۱) واللہ اعلم

رشوت --تحفہ کے نام پر

مولا:-{1839} ایک بہت بڑی کمپنی ہے، جیسے کہ ہندوستان میں ٹاٹا برلا ، ایسی بڑی کمپنی میں کوئی ایک فخص مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس میں شیئر بنتے ہیں، مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس میں شیئر بنتے ہیں، (گویا کہ اس کے بہت سارے مالک ہیں)

اس کمپنی میں ایک خریداری کامحکمہ ہے جس میں کہ تقریبا والیس آ دمی خریداری کرتے ہیں، (یعنی ان کا کام کمپنی کے والیس آ دمی خریداری کرتے ہیں، (یعنی ان کا کام کمپنی کے والیس آ دمی خریداری کرتے ہیں، (یعنی ان کا کام کمپنی کے

<sup>(</sup>۱) سنن أبي دؤد ، صريث نمبر: ۳۵۳۱، باب الدية كم هي ؟ - محس

کے سامان خریدناہے) یہاں یہ بات بھی لکھنا مناسب ہے کہ یہ خریداری محکمہ جس میں کہ تقریبا چالیس آ دی کام کرتے ہیں،
کمپنی ان کو تخواہ دیتی ہے، ان چالیس خریداروں کے اوپر ظاہر
ہے کہ دو چار برائے افسر رہیں گے، ہوسکتا ہے ان برائے افسر ول کا کچھٹیئر ہواوراییا بھی ہوسکتا ہے کہ شیئر نہو، اگر شیئر ہوگاتو 1/10 نصد ہوگا، یااس سے بھی کم ہوگا۔

خریدارمحکہ سے ہمارے تعلقات ہیں ، لیکن ان کے بڑے افروں سے نہیں ، بلکہ جوخودخریداری کرتے ہیں ، نیچے کے لوگ ان سے ہمارے تعلقات ہیں اور وہ تعلق اس درجہ کا ہے کہ ہم ان کو لیتے دیتے ہیں ، مثال کے طور پر بھی برف کیس دے دیا اور بھی روپید دے دیا ، غرض کہ ان کو ( یعنی اپنی خریداروں کوخوش رکھنے کے لئے ) ہم برنس میں تمام کے تمام چیا ہے وہ لینا چاہئے یانہ چاہے کچھنہ کچھ لیتے دیتے رہتے ہیں ، عال کہ وہ سامان ہم سے خریدیں ، آپ واضح الفاظ میں بتا کیں کہ یہ ہمارالین دین کہاں تک صحیح ہے ، اور کہاں تک غلط ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی لکھنا مناسب مجھتا ہوں کہ قوم کا تعصب بھی اور ساتھ میں یہ بھی لکھنا مناسب مجھتا ہوں کہ قوم کا تعصب بھی چین ہے۔

جو (رب: - سمپنی کی طرف سے خریداری کامحکمہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ کسی خاص شخص سے خریداری کو ترجیح دیے، آپ کا پیتحفہ دراصل سے خریداری کو بناء پرترجیح دیے، آپ کا پیتحفہ دراصل محکمہ کو اس بات پر آ مادہ کرنا ہے کہ وہ بجائے کہنی کے مفاد کے، آپ کے شخص مفاد کا پاس ولحاظ کرے اور اصولی طور پر کوئی شخص آپ سے زیادہ اس سود ہے کا قیمت ادا کرے، تو اسے محروم کردے، اس کا نام اسلام میں رشوت ہے، رشوت وہ مال ہے جو کسی دوسرے کو نقصان پہونچانے کردے، اس کا نام اسلام میں رشوت ہے، رشوت وہ مال ہے جو کسی دوسرے کو نقصان پہونچانے

"ما يعطى لابطال حق أو لاحقاق باطل " (١)

#### خريدوفروخت كى ايك خاص صورت

موڭ:-{1840} جيبا كەاوىر ذكر كر چاہوں كە بہت بڑی کمپنی ہے، او پر جیسے تمام حالات میں اس کمپنی نے ہم سے کچھ کاغذات کے دام مانگے (بعنی قیمت) کہ کتنی قیمت میں آ پ اپنا کاغذ دیں گے ، ہاں یہاں ایک بات قابل تحریر ہےوہ یہ ہے کہ دام کی قیمت جوہم برنس میں خریدار محکمہ کودیتے ہیں وہ تحریری ہوتا ہے ( یعنی کاغذیر دام لکھ کراوراس کے نیجے وستخط کر کے تب خریدار محکمہ کو دیتے ہیں ، ) ہم نے جہاں تک اس کاغذی خرید وفروخت کی ہے وہ سیٹ کے ذریعہ اور ایک سیٹ میں یانچ کاغذہوتے ہیں،ہم نے اس مینی کوایک سیٹ کا دام ( یعنی یا نچ کاغذ کا دام 50-6/ تحریری روانه کردیا ، نیز کمپنی (خریدارمحکمه ) اور دوسرے لوگول سے بھی دام مانگتا تھا ، ان دوسرے لوگوں نے ممینی کو کچھ دام دیئے ، یہاں بھی ہمیں علم نہیں کہ دوسرے لوگوں نے کتنا دام دیا جب کہ میں نے ایک سیٹ کا دام 80-6/دیا تھا، اوروہ بھی اس لئے کہ خرید آرمحکمہ نے جو کاغذ کاسمیل ہم کوریا تھا،اس کوہم خود -6اروپید میں خریدتے ایک سیٹ 50-6/میں ہمیں کوایک سیٹ دیتے الیکن ایک سمپل ہارے یاس تھا، جو کہ بذات خود ہارا تھا، ہاراوالا سمیل ہاری

<sup>(</sup>۱) كتاب التعريفات للجرجاني: ١٣٨٠/

نظر میں اچھا تھا، خریداری محکمہ کی نظر میں اچھا تھا، اور استعال جو محکمہ کرتا اس کی نظر میں بھی اچھا تھا، کین ہمارا سمپل سب کی نظر میں اچھا ہوتے ہوئے بھی قیمت بہت کم تھی، ہمارا سمپل ہم کو 1-1/ ایک روپیدس پیسہ میں بل جاتا، — بہر کیف ہم نے 05-1/ ایک روپیدس پیسہ میں بل جاتا، — بہر کیف ہم نے 05-6/دام اس لئے لگا یا تھا کہ اگر استعال کرنے والے محکمہ کو وہ کاغذ چاہئے جو انہوں نے ہم کو سمپل کے طور پر دیا ہے واس کی بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، اور اگر ہمارا سمپل بھی وہ استعال کر سکتے ہیں، تو اس کی بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، ور اگر ہمارا سمپل بھی وہ استعال کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، جب کہ وہ کہ وہ

جب ہم نے اپناسمپل دکھایا استعال کرنے والے محکمہ کو تو اس نے کہا ہی اور اچھا ہے، تو مہنگا بھی ہوگا، ہم نے کہا ای دام میں اس کو بھی دے دیں گے تو استعال کرنے والے محکمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو لے لیس گے۔

اب میں نے اپنے ممبل کے متعلق بات چیت شروع کی اوران کا سمبل بھی کمپنی کا اس کونظر انداز کر دیا ہے کہ ہمارا سمبل جو ہے اس کو ہم سیٹ 10-1/ میں خریدیں گے اور چھ روپیہ پچاس پیسہ میں کمپنی کو دیں گے۔

لیکن خریدار محکمہ نے ہم سے کہا دوسرا سپلائز - 13روپیہ دام دیا ہے ، تو تم ایسا کرو کہ اپنا دام 50-16سے کم کر کے 12-90 کردو، ہم تم سے مال لے لیس گے تو ہم نے کم کرکے 12-90 کردیا ، کیوں کہ استعال کرنے والامحکمہ ہمارا سمیل پر

تيارتها جوكه بم كوبهت سستامل ر ماتها، يهال ايك بات اورتح بر کرتا چلوں وہ بیر کہ خریدار محکمہ نے سپلائز کا دام ہم کو بتا دیا کہ کون سلائر - 13روپیمیں دے رہاہے، جیسا کہ او پرتح ریکر چکا ہوں ، ہم نے دام کم کردیا ، اور قریب قریب ہماری سبسیت کی ہورہی تھی ،خریدارنے دام بتا کراور کم کروا کے سامان ہم ہے لینے کے لئے تیار ہوگئے ،اگر استعال کرنے والے لوگ ہارے میل پر ندراضی ہوتے تو ہم دام کم نہیں کرتے۔ يهال بيه بات بھى نہيں بھولنا جا ہے كه جارا دام جو تھا 6-50 وہ ایک سیٹ نہیں یانچ کاغذ کے لئے اور دوسرے سلائنر کا دام -3/روییه جب که جمین نہیں معلوم که دوسروں کا کاغذ کتنا ہوگا ،کین جب میں دام کم کر کے 90-2/ کردیا اس ونت بھی ایک سیٹ ہی کا خیال تھا نہ کہ ایک کاغذ ، کیوں کہ ہم نے اس سے پہلے اور لوگوں کو اس طرح فروخت کیا تھا ،لیکن خریدار کے ذہن میں ایک کاغذ کا دام 90-2/ تھا، جومیں نے 6-50 كوكم كركے 90-2/ كياتھا، كاغذسب يانچ ہزار جاہئے تھاایک ایک کاغذنہ کہ یائچ ہزارسیٹ، جب بات کی ہوگئی تو خریدار نے ہم کوفون کیا کہ یائج ہزار کاغذ کا دام 14500/ (چودہ ہزاریانج سو) ہوا،ہم بالکل گھبرا گئے کہا تناسب رویبیہ کیے ہوسکتا ہے؟ اس نے کہا ایک کاغذ کا دام 90-2/ تو ایک سیٹ کا دام 50-14/ہوا تو ہم نے فون ہی پر بتایا کہ ہمارا ٹوئل 2900/ دو ہزارنوسوروپیہ ہوتا ہے، جب کہ ہم نے پہلے جو تحریری دام بھیجا تھا اس پر ہالکل صافتح پر تھا کہ ایک سیٹ کا

دام 50-6/اورایک سیٹ میں پانچ کاغذہوں گے، کین خریدار
نے جب کم کرایا اور جب میں 90-2/والا دام دیا تو اس پر لکھا
تھا، دام 90-2/اورایک سیٹ میں پانچ کاغذ بہر حال ہم شروع
سے آخر تک ایک سیٹ کی بات کرتے رہے اور ہمیں گمان بھی
نہیں تھا کہ خریدار صرف ایک کاغذ کی بات کر رہا ہے، ای وجہ
سے خریدار نے مجھ سے دام کم کروایا تھا، کیوں کہ وہ ہمجھ رہا تھا
کہ ایک کاغذ 50-6/ بہت مہنگا ہے اگر وہ ہمارا تحریری دام
خوب غور سے پڑھتا تو اس کی ہمجھ میں آجا تا کہ بیتو ایک سیٹ
خوب غور سے پڑھتا تو اس کی ہمجھ میں آجا تا کہ بیتو ایک سیٹ
کہ ایک کاغذ 50-6/ میں ہے اور دوسرا سپلائر صرف ایک
کاغذ -3/رو پید میں دے رہا ہے، تو ہوسکتا ہے خریدار مجھ سے
دام کم نہ کروا تا 50-6/والا ، لیکن معاملہ آخر میں آشکار اہوا۔

خلاصه کلام بیہ ہے کہ خریدار دھوکہ میں تھا کہ ایک کاغذ کا دام ہے اور ای خیال میں وہ بات چیت کرتا رہا، اور دام کم کروا تارہا، اور میں دام کم کرتارہا بیسوچ کر کہ ایک سیٹ کا دام کم کررہا ہوں۔

بہرحال جب معاملہ کے تہدتک دونوں آ دمی پہونے تو خریدار نے کہا کہ آپ دوسراتحریری دام دے دیجئے جس فر میں 10-21 کے بجائے 50-21 لکھ دیجئے ادر یہ بھی ساتھ میں 90-21 کے بجائے 50-21 لکھ دیجئے ادر یہ بھی ساتھ میں لکھ دینا کہا کہا کہ غذہ 50-21 میں نہ کہا کہ سیٹ 50-21 میں تو ہم نے ایسا ہی لکھ کر تیسرا دام دے دیا ،اس پر ہم کو کام مل گیا ،اب ہمارا ایک سیٹ 50-12 میں پڑ گیا ہے ، جب کہ ہم نے پہلا دام ایک سیٹ کا 50-6/دیا تھا ، پھر 90-21

گيا، پھر 50-12 گيا۔

ہاراخیال ہے کہ خریدار نے 50-2/ کا دام ایک کا غذکا
اس لئے رکھوایا کہ اس سے پہلے دوسر سہلائنز سے -3/روپیہ
کا ایک کا غذ خریدا تھا اور اس لحاظ سے ایک سیٹ اس
نے 15/روپیہ میں خریدا تھا ، اگر اس بار وہ 50-6/یا 20-90 دونوں میں سے ایک سیٹ خرید لیتے تو خریدار سے اس کے دونوں میں سے ایک سیٹ خرید لیتے تو خریدار سے اس کے بات مہنگا کا غذخریدا تھا اور اس مرتبہ اتنا ستا اس کی وجہ کیا ہے اور ایسا کما غذخریدا تھا اور اس مرتبہ اتنا ستا اس کی وجہ کیا ہے اور ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ او پر والے بڑے افر خریدار کو ڈ انٹیں اور بولیس ، اس لئے خریدار اس سب سے بیخنے کے لئے دام کہاں بولیس ، اس لئے خریدار اس سب سے بیخنے کے لئے دام کہاں کا کہاں پہو نچادیا ، جب کہ دیکھا جائے تو کمپنی کے ساتھ خمک کا کہاں پہو نچادیا ، جب کہ دیکھا جائے تو کمپنی کے ساتھ خمک کرتے ہیں ، ڈ انٹ اور بول سننے کے ڈر سے۔

فلاصہ یہ ہے کہ 5000 (پانچ ہزار) روپے کا کاغذ ایک ہزارسیٹ ہوا اور ایک ہزارسٹ کا کام 12500 (بارہ ہزار پانچ سوروپیہ ہزار پانچ سو) روپ ہوتا ہے تو کیا یہ بارہ ہزار پانچ سوروپیہ ہمارے لیے جائز ہے جبکہ ہمارا پہلا دام 50-61 پرسیٹ تھا اور ابخر یدار نے اس کو 50-11 پرسیٹ کروایا ہے جو کہ کمپنی کے ساتھ دیکھا جائے تو خریدار دھو کہ دے رہا ہے ، ہمارے لیے 50-61 والا دام جائز ہے یا یہ کہ ہمارے لیے 50-11 اور آخری دام جائز ہے یا یہ کہ ہمارے لیے 50-2 اوالا دام جائز ہے یا یہ کہ ہمارے لیے 50-2 اوالا دام جائز ہے یا یہ کہ ہمارے لیے 50-2 اوالا دام جائز ہے یا یہ کہ ہمارے لیے 50-2 اوالا دام جائز ہے یا یہ کہ ہمارے لیے 50-2 اوالا دام جائز ہے یا یہ کہ ہمارے لیے 50 ہمارے اور آخری دام جو 50 ہے اور الا ہمارے ہم سیٹ پر تو ہر حالات میں اور آخری دام جو 50 ہے اور الا ہمارے ہم سیٹ پر تو ہر حالات میں

جائز بی ہے۔

لیکن میں آپ سے واضح الفاظ میں مسئلہ پوچھتا ہوں اس کے متعلق بالکل واضح تحریر کریں عین نوازش ہوگ۔ اس بات کو ہر حالات میں مدنظر رکھا جائے کہ خریدار دوسر سے سپلائٹر کا دام بتا دیتا ہے اور ہم دوسر سے سپلائٹر سے دام کم کر کے دیتے ہیں۔

اوراس بات کوبھی خیال میں رکھنا جاہئے کہ جب ہارا وام بہت کم ہوتا ہے تو اس وقت خریدار جمیں کہتا ہے کہ آپ کا دام بہت کم ہے ،اور دوسرے سیلائٹروں کا بہت زیادہ ہے ، آپ دام بڑھادیں ،آپ کو کام دے دیں گے،جیسا کہ اوپر والے مسئلہ میں پیش آیا ہے تو کیا وہ روپیہ جوخریدار نے ہم سے کہد کر بردھوایا ہے کہ آپ کا دام بہت کم ہے اتنا اور بردھا و بجئ تو كياخريداركابوهايا مواروپيد مارے لئے جائز ہے؟ ایک بات اور یہاں مناسب معلوم ہوتی ہے،وہ پیر کہ اگریہلے خریدار سمجھ گیا ہوتا ، ہاری بات کہ 50-6/ایک سیٹ یعنی یانچ کاغذ دے رہے ہیں تو خریدار ہم سے دام کم نہروا تا، اور ہمارا فائدہ ہوتا ،لیکن خریدار کے نہ بچھنے کی وجہ سے ہم دام کم كرتے مطے كئے اور يہاں تك كه 90-2/يرآ كئے، اور ايسا بھی ہوسکتا ہے کہ اگرخر بدار مجھ گیا ہوتا 50-6/ میں ایک سیٹ یا نچ کاغذ کا ہے تو وہ پھر بھی دام بردھوا تا اور ایک سیٹ 50-11/ میں لیتا، کیوں کہ اس سے پہلے خریدار کو دوسرے سیلائٹر سے اس دام سے لے چکا تھا، اور اس بات سے وہ ڈرتے ہیں کہ

بڑے افسروں کے سوال وجواب سے گزرنا پڑے گا۔

اگر خریدار پہلے سمجھ جاتا 50-6/ تو ہمارا دام تھا ہی یہ ہمارے گئے ہر حالت میں جائز ہوتا اور شک صرف - 16 میں ہوتا جو خریدار ہم سے کہہ کر بڑھوا تا بول سے ہونے کی وجہ سے اور اس سے پہلے دوسر سے سپائٹر سے - 13/رو پیہ پر کاغذ لینے کی وجہ سے وجہ سے دوسر سے سپائٹر سے - 13/رو پیہ پر کاغذ لینے کی وجہ سے وجہ سے۔

(فیضان احمد فلاحی)

جور (ب: - اس مئلہ کا ایک پہلو' قانون' اور دوسر اپہلو' دیانت' کا ہے۔

قانونی پہلویہ ہے کہ فقہاء نے خرید وفر وخت کے معاملہ میں'' وکیل'' کو اصل کے قائم
مقام مانا ہے اور زیر بحث مئلہ میں محکمہ خریداری کمپنی کا وکیل ہے اور اس لئے آ ب کے مقابلہ
مقام مانا ہے اور زیر بحث مئلہ میں محکمہ خریداری کمپنی کا وکیل ہے اور اس لئے آ ب کے مقابلہ
میں اس کی حیثیت اصل خریدار کی ہے ، فروخت کنندہ اور خریدار قانونی اعتبار سے بایں طور پر جو
قیمت چاہے مطے کرسکتا ہے ، بلکہ مطے شدہ قیمت میں بیچنے والا ایک طرفہ طور پر کمی اور خریدار قیمت
میں ایک طرفہ طور پر اضافہ کرنے کا حق رکھتا ہے ، اس طرح اگر محکمہ خریدار کی حقہ اور ہی کے درمیان خرید وفروخت کا معاملہ
خود ہی اس کی قیمت 50 - 1/ کررہا ہے ، تو آ پ کے اور اس کے درمیان خرید وفروخت کا معاملہ
عائز بھی ہوجائے گا ، اور نافذ بھی ہوگا۔

دوسرا پہلویہ ہے کہ محکمہ خریداری کا پیمل دھوکہ پر بہنی ہونے کی وجہ سے سراسر گناہ ہے، اور اکثر اوقات وہ اس گناہ کاار تکاب فروخت کنندوں سے رشوت حاصل کر کے ہی کرتا ہوگا، اس طرح دوسرا گناہ خود محکمہ یا اس کے متعلقہ شخص بنے رشوت کا کیا، --- فروخت کنندہ نے ایک طرف رشوت دے کرسامان فروخت کیا اور دوسری طرف اس کی دھوکہ دہی سے واقف ہوکر معاملہ کیا، بلکہ برس حد تک اس نے دھوکہ دہی میں تعاون بھی کیا، اس لئے خود خریدار کا دامن بھی دو ہرے گناہ سے آلودہ ہے، --- پس گوقا نونی اعتبار سے خرید وفروخت کا یہ معاملہ نافذ ہوجائے گا، اور اس کے لئے آلودہ ہے، --- پس گوقا نونی اعتبار سے خرید وفرت کا یہ معاملہ نافذ ہوجائے گا، اور اس کے لئے آلودہ ہے، --- پس گوقا نونی اعتبار سے خرید وفروخت کا یہ معاملہ نافذ ہوجائے گا، اور اس کے لئے گیر قم کر اہمت کے ساتھ حلال و جائز بھی ہوگی ، لیکن احتیاط اور دیا نت و تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ

00-76 کی بیاضافی رقم متعلقہ کمپنی کھاتے میں غیر محسوس طور پر جمع کرادے تا کہ اصل مالک تک پہنچ جائے یا عطیہ کے نام سے دیناممکن ہوتو دیدے اورا گرابیاممکن نہ ہوتو صدقہ کردے اورآ کندہ اس سے اجتناب برتے۔(۱) ھذا ما عندی والله اعلم بالصواب۔

خريداركوانعام

مول :- (1841) کھ دکانیں خریداروں کو متوجہ کرنے کے لئے خریدی ہوئی چیز کے ساتھ انعام بھی دیتی ہیں، کیا ان انعامات کالینا درست ہے؟ (احم غوث الدین قدیر، سلاخ پوری)

جو (رب: - اگرخریدی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہرخریدار کوانعام کے طور پر مزید کوئی چیز دی جاتی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ ہیں ، بیفر وخت کرنے والے کی طرف سے ایک طرح کا اضافہ ہے اور فقہاء نے مبیع میں اضافہ کو جائز قرار دیا ہے، اور چوں کہ خریدار کو اپنے پینے کی چیز مل جاتی ہے، اس لئے بیصورت جوے کے دائرہ میں نہیں آتی ، لیکن اب خرید نے والے کی نیت پر منحصر ہے، اگر خرید نے والے کا مقصود سامان خرید ناتھا ، اس کے ساتھ انعامی کو بین مل گیا اور اتفاق سے کو بن میں اس کا نام نکل آیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ، اور اگر اصل مقصود ہی انعامی کو بن حاصل کرنا تھا ، اور اسی مقصد کے لئے سامان خرید کیا تھا ، تو بیہ صورت جائز نہ ہوگی ، (۲) بلکہ یہ ہُوا کے تھم میں ہوگا۔

ادهارمين قيمت زياده لينا

موك:- {1842} محرم ومرم جناب مولانا خالد

<sup>(</sup>۱) الهداية:۲/۵/۲ يختى ـ

<sup>(</sup>٢) "الأمور بمقاصدها" (الأشباه و النظائر: ص: ٩٤)

سیف الله رحمانی صاحب مدخله السلام علیم ورحمة الله و بر کاته م عرض بیه ہے کہ کچھ مسائل کے سلسلہ میں زحمت وین پڑ رہی ہے، معافی جا ہتا ہوں۔

(الف) ہمارے یہاں ایک اسکیم آئی ہے وہ یہ کہ Bajaj Chatek موٹرسیکل اقساط پردی جارہی ہے، ماہانہ 500/00 روپے جمع کرنے ہوں گے، 36 ماہ میں یہرقم ادا کرنا پڑے گا، جو کہ گاڑی کی اصل قیمت سے 2000/00 زیادہ ہوتے ہیں، کیا زائدرقم سودکی تعریف میں آئے گی یا اسے لیاجا سکتا ہے؟

(ب) ای تم سے کپڑے وغیرہ بھی ادھار میں لے کر اقساط میں پیے ادا کئے جاتے ہیں، کیا وہ بھی سود ہے، مولانا عاقل صاحب مدظلہ سے اس سلسلہ مین پوچھا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ اگر نقد اور ادھارا قساط کے لئے ایک ہی قیمت مقرر کولو تب سود نہ ہوگا ، اگر نقد میں کم اور ادھار میں زیادہ لو گے تو سود ہوگا۔

(ح) ہمارے ہال کمپنی میں Co-op-Credit Souly ہے جوسودی کاروبار رکھتی ہے ، اس میں بھی گاڑیاں اور دوسری چیزیں دلوائی جاتی ہیں، اور بازاری قیمت سے زیادہ قیمت اقساط میں اواکرنا ہوتا ہے ، کیا یہ بھی سود ہے؟ جب کہ وہ لوگ اسے سود ہی کے نام پر وصول کرتے ہیں۔

جو (رب: - بالا قساط سامان کی خرید و فروخت درست ہے، اسی طرح ایک د کا ندار نقد لینے والے گا ہکوں کو کم قیمت میں اوراد ھارخرید نے والوں کونسوٹا زیادہ قیمت میں سامان فروخت کرے، توابیا کرنا بھی جائز ہے۔(۱) پس اگر شروع ہی میں یہ بات طے پاجائے کہ اتنی مشطوں میں قیمت ادا کرنی ہوگی اور جملہ اقساط لے کر اتنی قیمت ہوگی تو یہ سوز نہیں ہے، بلکہ اپنا سامان بازار سے گرال قیمت میں فروخت کرنا ہے اوراصولی طور پر تا جرکو یہ فق حاصل ہے کہ وہ مختلف گا ہوں کوالگ الگ قیمتوں میں سامان فروخت کرے۔

### ایک ہی سامان کی قیمتوں میں فرق

جب كدايك كلويرجويانج روية كافي جاتي بين A.J

<sup>(</sup>۱) دوسری شکل بیہ ہے کہ اول مشتری سے طے کرلیا ہو کہ نفتہ لیتے ہویا ادھار؟ اگر اس نے نفتہ لینے کو کہا تو ایک روپیہ قیمت تھہرائی ، اگر ادھار لینے کو کہا تو سترہ آنے تھہرائے بیہ جائز ہے۔ کذافی عالمگیری (امداد الفتادی:۲۰/۳)

میں پکڑے نہیں جاتے ، کمپنی کوفائدہ کے بجائے مزیدنقصان ہورہاہے، بہنبت برکتواس پیے کے تعلق شریعت کیا تھم دے رہی ہے؟ براہ کرام بتلائے۔ (طیب اعظمی ، مو، یوپی)

جو (رب: - انسان کوشر عااس بات کااختیار ہے کہ وہ ایک ہی چیز کومختلف خریداروں ہے الگ الگ قیمتوں پر فروخت کرے ، نیز کسی گا مک سے ایسی قیمت نہ لے جوغین فاحش کے دائر ہ میں آتی ہو، تو مکر وہ نہیں ،'' غین فاحش'' سے مراد ایسی قیمت ہے جو کسی چیز کی زیادہ سے زیادہ قیمت سے بھی بڑھ کر ہو، (۱) البتہ چوں کہ زید کمپنی کا مقروض ہے، اس لحاظ سے پانچ رو پیہ زیادہ لینے میں قرض دار سے نفع اٹھانے کا شبہ پایا جاتا ہے، اس لئے بیصورت خلاف اولی ضرور ہے، اوراحتیاط برتنی بہتر ہے ۔ واللہ اعلم ۔

شراب نوشی میں استعال ہونے والی پیالیوں کی تجارت

مول :- (1844) زید پرانی پیالیوں کا کاروبار کرتا ہے، اورزید کےکاروبار کاتعلق غیر مسلموں سے ہے، زید کواس کا یقین کامل ہے کہ ان پیالیوں میں (جو میں فروخت کررہا ہوں) گا کہ کوشراب پیش کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالا صورت میں کیازید کا ایکاروبارشر عی حیثیت سے درست ہے؟ صورت میں کیازید کا ایکاروبارشر عی حیثیت سے درست ہے؟

جو (ب: - پیالیاں بنانا اوراس کا فروخت کرنا چوں کہ فی نفسہ گناہ اورمعصیت نہیں ہے، اس لئے اس کاروبار میں مضا نَقنہیں۔

" لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار : ٢/٢/١/ محمى -

الجارية المغنية و الكبش النطوح و الحمامة الطيارة و العصير و الخشب ممن يتخذ منه المعازف "(۱)

تا ہم احتیاط اس کاروبار سے بچنے میں ہے۔

سينما ہال كے سامنے سموسے فروخت كرنا

موڭ: - {1845} كيافرماتے ہيں علمائے دين مسئلہ ذيل كے بارے ميں:

زیدتکونے سموسے بناتا ہے، اور سینما ہال کے سامنے فروخت کرتا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا ایسی جگہ زید کاطلب معاش کے لئے فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

(مولوی عبدالحلیم، حیدرآباد)

جو (رب: - معصیت اور گناہ کے کامول میں تعاون اور مدد بھی گناہ ہے، اور فقہاء کے نزدیک حرام ہے، کیکن معصیت میں تعاون سے مراد الیں فئی ہے کہ جس سے بعینہ معصیت کا ارتکاب کیا جاتا ہو، اس لئے فقہاء نے اہل فتنہ سے اسلحہ فروخت کرنے کو نا جائز قرار دیا ہے، کھانے چینے کی اشیاء کا چوں کہ اصلا سینما ہے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لئے اس کی فروخت میں کوئی مضا کہ نہیں، فقہ خفی کی مشہور کتاب 'مدایہ'' میں ہے:

"ويكره بيع السلاح في ايام الفتنة و لا بأس بيع العصير بمن يعلم أنه يتخذ خمرًا ؛ لأن المعصية لا تقام بعينه " (٢)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۵/۳۵۰

۲) الهدایة:۳۵۲/۳۵مطبوعدرشیدید، دبل \_

# بيع بإطل اوربيع فاسد

#### واسطه درواسط ممبرسازي

مولاً: - { 4 8 4 6 } جاپان کی ایک کمپنی ہے جو مقاطیس پر مشمل گذے بناتی ہے، یہ گدے بعض امراض میں مفید ہیں، گدے کی قیمت پچانوے ہزار دوسورو پے ہیں، اس رقم کے ادا کرنے پر نہ صرف اسے گدا ملتا ہے، بلکہ وہ گدے فروخت کرنے کے لئے کمپنی کا نمائندہ بھی سلیم کیا جاتا کہ، کول کہ کمپنی اپنے نمائندہ کے واسطہ ہے، گدا فروخت بہیں ہوتے ،اس کرتی ہے، عام مارکٹ میں یہ گدے فروخت نہیں ہوتے ،اس لئے اس کے لیے نمائندگی کی ایک خاص اہمیت ہے، اب اس کے ذریعہ جولوگ گدے فرید کریں گے، اسے ان کی رقم میں کے ذریعہ جولوگ گدے فرید کریں گے، اسے ان کی رقم میں سے دس فیصد بطور اجرت ملے گا،اس درجہ کے ممبر کو B.D کہا جاتا ہے، تین ممبر بنانے پروہ A.D کہلائے گا،اوراسے ۲۲ ر

فيصدرهم ملے كى ، اگر بالواسطه يا بلا واسطه اس نے نوممبر بنادئے تواسے M.C.D کتے ہیں، اوراس کو عارفصدر قم ملتی ہے، اگر تعدادستائیس ہوجائے تو اس کو D.D کہا جاتا ہے ، اور اے سے سرفیمدر ملی ہے،اس سے اونجاعبدہ M.D کا ہے، جس میں ممبروں کی تعداد ایکاسی (۸۱) ہونی جاہئے ، اس صورت میں آخری عہدہ S.M.D ہے، جے بہت سے اختیار ات ہوتے ہیں ، بی مختلف شوروم کا تگراں ہوتا ہے ، کویا یہ ممینی کے بنیادی ارکان ہوتے ہیں،ان کومبروں سے ملی ہوئی رقم کا ومر فیصد ملتا ہے، واضح ہو کہ منافع کا بیتناسب اس وقت ہے جب کہ فدکورہ عہد بداران نے بلاواسطمبران بنائے ہول، اگرینیے والے ممبران نے ممبرسازی کی ہوتو نیچے والے جو براہ راست ممبر بناتے ہیں تو ان کو ار فیصد ملتا ہے ، اور او پر والے (جو بالواسط ممبرسازیاں) کومندرجہ ذیل تفصیل سے منافع ملیں گے:

M.C.D. کو ۱۰ ار فیصد ، A.D. کو ۱۳ ارفیصد . B.D. کر B.D. کو ۱۳ ارفیصد ، D.D کو ۱۵ رفیصد اوراس کے بعد . اوراس کے بعد باتھ کا ۔

اس طرح مجموعی منافع ۲۰۳۸ را فیصد ہوجاتے ہیں ، جو مختلف عہد بداران میں فرکورہ تناسب کے اعتبار سے منعتم ہوجاتے ہیں ، اس کمینی کے سلسلہ میں چند باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ا- جولوگ جس عبدہ پر ہوں ،ان کواسے عبدہ کے لحاظ

ے روزانہ یاہفتہ میں چند دن باضابطہ آفس کرناہوتاہے، اور آفس میں ان کومقررہ یونیفارم کے ساتھ جاناپڑتاہے، اور جولوگ گدہ خریدنے یااس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو کمپنی کی نوعیت اوراس کے سامان کے بارے میں وضاحت کرنی ہوتی ہے، وہ اپنے نیچ کے زنجیری سلسلہ کے لائے ہوے متوقع گا ہوں کو سمجھاتے اور مطمئن کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی عہد یدار اپنے مفوضہ ذمہ داری کو انجام نہ دے تو اسے معزول بھی مفوضہ ذمہ داری کو انجام نہ دے تو اسے معزول بھی کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ کمپنی کے الگ سے ملاز مین نہیں ہوتے ، بلکہ یہی عہد بداران اس کے تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں ، اور ہر عہد بدارکو واسطہ در واسطہ بننے والے گا کھوں کو پوراتعاون کرنایڑ تاہے۔

۲- کمپنی نے خود پہلے بیشرط رکھی تھی کہ جواس گدے کاخریدار ہوگا، وہ خود ہی اس کا استعال کرے گا، اس کواس بات کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ بید گداکسی اور شخص کوفروخت کردے، یا دوسرے کو اس کے استعال کرنے کی اجازت دے، کمپنی نے بیشرطاس لیے لگائی تھی کہ بعض مخصوص حالتوں میں بہ مقاطیسی گدے مریض کے لیے نقصان دہ بھی ہوسکتے ہیں، بعض خریداروں نے اس فرق کو سمجھے بغیر دوسروں کو بیدگدا منقل کردیا، اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ اس مریض کے لیے شخت نقصان دہ ٹھی گئی کہ اس فرق کو سمجھے بغیر دوسروں کو بیدگدا نقصان دہ ثابت ہوا، تاہم جب کمپنی سے بیہ بات کہی گئی کہ اس نقصان دہ ثابت ہوا، تاہم جب کمپنی سے بیہ بات کہی گئی کہ اس نقصان دہ ثابت ہوا، تاہم جب کمپنی سے بیہ بات کہی گئی کہ اس

قید کی وجہ سے بیمعاملہ 'نیج بالشرط' کے دائرہ میں آجاتا ہے، جواسلام میں جائز نہیں ہے، تو کمپنی نے اجازت دے دی کہوہ ممبرطریقہ استعال بتا کردوسرے کواس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن کمپنی نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہوہ گدادوسرے کے ہاتھ فروخت کردے، اگر اس نے فروخت کردیا تواس کی ممبرشب ختم ہوجائے گی۔

۳- کمپنی ایسے ہی لوگوں کومبر بناتی ہے جس میں معاملہ فہی اورمبرسازی کی صلاحیت ہو۔

۳- کمپنی ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ گدافروخت کرتی ہے، جو قانونی اعتبار سے جائز رقم ادا کریں، بلیک منی قبول نہیں کی جاتی۔

۵- سمپنی ایسے گا ہوں کو تبول کرتی ہے جنہوں نے یا تو پسے غیر سودی طریقہ سے حاصل کئے ہوں یا زیادہ سے زیادہ تین فیصد سودیر۔

۲- کمپنی کے یو نیفارم میں ٹائی بھی داخل ہے، جو کمپنی میں جاکرا ہے فرائض اواکرتے وقت مجران کو پبننا ہوتا ہے۔

2- کمپنی جب گا ہوں کو اپنا پروگرام سمجھانا چا ہتی ہے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے تین چارمنٹ تک میوزک چلتی ہے ، اگر بعض ممبران کمپنی کو اس سے منع کرنا چا ہیں تو کمپنی میوزک چلانے سے احتراز بھی کرستی ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ ایس کمپنی کا ممبر بننا شرعا درست ہے یا نہیں؟

(محرمشاق احمدرکن الدین ، جنکل)

جو (رب: - معامله کی جوصورت آپ نے تحریر کی ہے اس سلسلہ میں پہلے یہ باتیں پیش نظرر کھنی جائے۔

ا) ..... اس صورت میں قمار یا غرز نہیں پایا جاتا ، کیوں کہ ہرخریدار جو پیسے ادا کرتا ہے۔ اس کے بدلہ میں گدایعن مبیع اسے حاصل ہو جاتی ہے ، اس پیسہ کے رائیگاں چلے جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔

۲)..... اس صورت میں سود بھی نہیں پایا جاتا ، کیوں کہ جو پییہ وہ ادا کرتا ہے ، اس کے بدلہ میں اسے ایک سامان یعنی گداملتا ہے ، گویا پیسے کا تبادلہ پیسے سے نہیں ، بلکہ سامان سے ہے ، اور سود کا تحقق ہم جنس اشیاء کے تبادلہ میں ہوا کرتا ہے۔(۱)

۳)..... اس معاملہ میں کوئی جبر و اکراہ بھی نہیں ہے ، کیوں کہ گداخرید کرنے والا دوسروں کوخریدار بنانے پرمجبور نہیں کرتا ہے ، بیاس کی مرضی پر ہے کہ چاہے تو خریدار بنائے یا نہ نا ہے۔

۳) ..... شریعت میں نفع حاصل کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک تجارت اور دوسرا اجارہ استجارت میں مال کے مقابلہ میں نفع حاصل ہوتا ہے، اور اجارہ میں محنت کے مقابلہ میں نفع یا عوض حاصل کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی گا بک بنانے کی محنت اور کمپنی کے اصول کے مطابق وقت لگانے پراسے معاوضہ ل رہا ہے، اس لئے بیقو اعد شرع کے دائرہ ہی میں ہے ہاں بیا صورت کہ ایک شخص نے چند ممبر بنادیئے ، اب آگے اس پرکوئی ذمہ داری باقی نہ رہی ، واسطہ در واسطہ در کے اسلے جو دبخو داس میں اس کو نفع ماتا رہے ، بیصورت درست نہیں ؛ کیونکہ اس میں اس کی نفع اور عوض کے سلسلہ میں جو عمومی قو اعد ہیں ، بیاس کے خلاف ہے۔ گشریعت میں نفع اور عوض کے سلسلہ میں جو عمومی قو اعد ہیں ، بیاس کے خلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) الربوا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا "(الهداية: المردول على المردول المداية: المداية المردول المردول المداية المردول الم

۵) ...... ٹائی چونکہ مذہبی شعار نہیں بلکہ ایک زمانے میں عیسائیوں کا قو می شعار تھا ،اور اب اس کا اس ورجہ شیوع وعموم ہوگیا ہے کہ کسی خاص قوم کا لباس باتی ندر ہا ،اس لئے اب اس میں معمولی درجہ کی کراہت ہے ، جیسا کہ حضرت تھانویؓ نے کوٹ اور پتلون کے بارے میں لکھا ہے ، (۱) بہر حال مسلمان کارکنوں کو چاہئے کہ حکومت کے ساتھ کمپنی کو اس کا قائل کریں کہ اس کو لازم نہ قرار دیا جائے ،اسی طرح میوزک نا جائز ہے ،اورمسلمانوں کو کوشش کرنی چاہئے کہ اس کیفیت کوشتم کرائیس میا ملہ کے جواز اور عدم جواز کا تعلق اس سے نہیں۔

۲) ..... البته دوباتیں اہم ہیں: ایک بیہ کہ اجرت متعین نہیں ہوتی ، بلکہ متوقع آمدنی کا تناسب متعین کیا جاتا ہے، لیکن معاملات میں جہالت اور عدم تعیین اس وقت مفر ہے جب کہ وہ فریقین کے درمیان وجہ نزاع بنتی ہوں اور اصل مقصود اسباب نزاع کا سد باب ہے، آج کل مختلف کاروبار میں اس طرح کمیشن مقرر کیا جاتا ہے ، اور یہ تعیین فریقین کے درمیان نزاع کا باعث نہیں بنتی ہے، اس لئے یہ صورت جائز ہونی جا ہے۔

دوسری بات بیر کہ پنی خریدار پر بیشر طالگادی ہے کہ وہ اسے کسی اور کوفر وخت نہیں کرسکتا،
اس شرط کی وجہ سے اس معاملہ کو فاسد اور غیر معتبر ہونا چاہئے ،لیکن فقہاء نے لکھاہے کہ جوشرط
بیچنے اور خرید نے والے کی ذات سے متعلق نہ ہو، بلکہ خود میچ یعنی بیچی جانے والی شی سے متعلق ہو
تو غلام اور باندی کی صورت کے علاوہ صورت میں الی شرطوں کے ساتھ خرید وفروخت درست
ہوجاتی ہے، البتہ وہ شرط معتبر نہیں ہوتی ہے، اور خریدار کے لئے اس کی مخالفت جائز ہوتی ہے،
چنا نچہ علامہ کا سانی فرماتے ہیں:

" وأما فيما سوى الرقيق إذا باع ثوبا على أن لا يبيعه المشترى أو لا يهبه أو دابة على أن لا يبيعها أو يهبها أو طعاما على أن يأكله و لا

<sup>(</sup>۱) امدادالفتاوی:۳/۲۲۸ ط:اداره تالیفات ـ مرتب ـ

يبيعه ، ذكر في المزارعة ما يدل على جواز البيع " (۱)

"جہاں تک غلام کے ماسوا دوسری مبیعے کی بات ہے تو اگر کوئی فخص کپڑ ااس شرط پر بیجے کہ خریدارا سے فروخت نہیں کرے گا، یا ہہ نہیں کرے گا، یا ہہ نہیں کرے گا، یا ہہ نہیں کرے گا یا جانو راس شرط پر فروخت کرے کہ نہ اس کو بیجے گا اور نہ کسی کو ہبہ کرے گا، یا کھانا اس شرط پر بیجے کہ اسے خود کھائے گا، فروخت نہیں کرے گا، تو مزارعت میں جومسئلہ فدکور ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیا بھی جائز ہوگی،

آ مے علامہ کاسانی نے نقل کیا ہے کہ ''حسن بن زیاد'' نے کتاب المجر دہیں امام ابو صنیفہ سے یہی قول نقل کیا ہے کہ سے یہی قول نقل کیا ہے کہ سے یہی قول نقل کیا ہے ، اور فقاوی عالمگیری میں اس قول کو بیچے قرار دیتے ہوئے فر مایا گیا ہے کہ پہی ظاہر ند ہب ہے،''و ھو الظاھر فی المذھب کذا فی الهدایة''(۲)

پس بیصورت شرط کے ساتھ بھے کی ممانعت کے دائرہ میں نہیں آتی — دوسرے کمپنی کے ندکورہ قواعد سے ظاہر ہے کہ بیاتھ کے لئے شرط نہیں ہے بلکہ ممبرشپ کی برقراری کے لئے شرط ہے لہذا بیاتھ بالشرط کی صورت ہے ہی نہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جوتفصیلات لکھی گئی ہیں ، اگر بید دورست ہیں تو معاملہ کی بیصورت جائز ہے۔واللہ اعلم (بہتر ہے کہ اس سلسلہ میں دوسرے اہل علم اور ارباب افتاء سے بھی استفسار کرلیا جائے۔)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع:۳۵۸/۳-

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية:٣٥/٣٠\_

### يصطے ہوئے نوٹوں کا معاملہ

موڭ: - {1847} ريزرو بينك آف انڈيا ايبي نوٹوں کوجو پیٹ گئی ہیں یا کسی وجہ سے بہت زیادہ سنح ہوگئی ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ قبول کرتی ہے اور اس کی قیمت اچھی رقم کے ذربعدادا كرتا ہے، الى نوثوں كوجع كرنے كے لئے ايجنك حضرات جن کوریزرو بینک نے اجازت دے رکھی ہے اور رجشرڈ ہیں ، مختلف جگہوں سے وہ چھٹے ہوئے نوٹوں کو جمع كرتے ہيں جس ميں سفر كاخرچ برداشت كرنا يراتا ہے نيز چونکہ نوٹ مھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہاس لیےان کوجوڑنے کے لئے آفس بنڈل معاوضہ ویناید تا ہے غرض ان تمام کاموں میں کافی خرج برداشت کرنا یر تا ہے پھراس رقم کو بیلوگ اورلوگوں کو کمیشن پر فروخت کرتے ہیں اور خریدنے والے اس قم کو بینک میں داخل کر دیتے ہیں بینک کے افراداس رقم کی جانچ کرکے پاس کرتے ہیں ،اور کچھ رقم ریجک بھی ہوتی ہے اس طرح کوئی اے ماہ کے عرصہ میں اس رقم کاچیک جمع کرنے والے کے نام آتا ہے کیا یہ لین وین جائزے بینوٹ کم داموں میں خریدے جاتے ہیں بعد میں بیہ رقم ایجند حضرات ایسے حضرات کو جو پیسہ لگا سکتے ہوں ان کو فروخت کرتے ہیں،مثلا ایجنٹ نے ایک رقم پھٹے ہوئے نوٹوں کی جو یانچ ہزار کی تھی جار ہزار روپیہ میں خریدی اور جوڑ جاڑ کے ۴۵۰۰ روپیہ میں دوسرے کے ہاتھ فروخت کی اور پھراس

نے اس امید پر کہ بینک سے پانچ سویا اس سے پچھرقم ملے گ بینک میں جمع کردیا اور دوڑھائی مہیندا تظار کے بعد پچھرقم پاس ہوئی پچھر یجکٹ اور ۴۹۰۰ روپیہ ملے تو کیا بیصورت جائز ہوگی ؟

جو (ب- اس مسئلہ کو بیجھنے کے لیے بیداصول بیجھ لینا چاہئے کہ رقوم کا مسئلہ فقہی اعتبار سے بڑا نازک ہے، رقوم (جواس وقت ثمن ہی کا درجہ رکھتی ہیں) میں اس طرح کالین دین کہ ایک طرف زیادہ ہودوسری طرف ہے کم ہوحرام ہے کیونکہ بیسود ہے مثلا زید کسی کو دوسور و پیے دید ہے اوراس کے بدلہ میں ۵ کا ررو پید لے تو بیصر تکا ور کھلا ہواسود ہوگا، ذہن میں بیات پیدا ہوسکتی ہے کہ اگر ایک طرف سے بہتر رقم ہوا وردوسری طرف سے خشہ نوٹ ہوتو اس عمدگی کی وجہ سے اگر اس کے بدلے میں پچھ زیادہ لے لے تو جائز ہونا چاہئے ، مگر یہ بھی صحیح نہیں ہے جن پیز وں میں سود پیدا ہوجا تا ہواس میں وصف اور عمدگی اور خشکی کا اعتبار نہیں ہوتا

"ولا يجوز بيع الجيد بالردى مما فيه الربوا الا مثلا بمثل لا هدار التفاوت في الوصف "(١)

ا) ..... البتہ جوصورت آپ نے دریافت کی ہے اس میں صرف نوٹوں کی خرید وفروخت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے لئے مختلف لوگوں سے مل کرنوٹ حاصل کرنا ہوتا ہے جس کے لئے سفر وغیرہ کے خرچ بر داشت کرنا پڑتا ہے نیز روپیوں کے بنڈل بھی بنوانے پڑتے ہیں اور یہ سب پچھاسی وقت ممکن ہے جب آ دمی اپنا ایک قابل لحاظ وقت صرف کرے اور اس میں بھی یہ احتمال ہوتا ہے کہ بعض نوٹ ریز روبینک سے رد کر دیئے جا کیں ، اس لئے ایسا ہوسکتا ہے کہ ۱۰۰۰ مرا خیال ہے براحی اور اس کی اخراجات اور سیم کے بدلے میں ۱۳۵۰ مرد کے والوں کو دیئے جا کیں اور بقیہ ۵۰۰ روپے خود اس کی اخراجات اور سیم خواہ تناہے کر کی جا کہ مرا خیال ہے کہ موجودہ صورت میں پیشکل جائز ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) الهداية: ۲۳/۳:

۲) ..... آپ نے بیتر ریکیا کہ پھرا یجنٹ حضرات اس قم کواس آدی کوفر وخت کردیے ہیں جو پیسے لگا سکتے ہوں بیصورت جائز نظر نہیں آتی اس لئے کہاس صورت میں صرح سود پایا جاتا ہے ، البتہ اگر دونوں اس طرح شرکت کرلیں کہ مشتر کہ طور سے ایسے پھٹے نوٹ مہیا کریں پھر باہمی اعانت سے اس کو درست کریں اور بینک کے لئے قابل قبول بنا ئیں اور اس میں جو پچھٹر جی ہووہ بھی مل کر پورا کریں اور بینک سے بھنانے کے بعد جو پچھٹفع آئے گا اسے آپس میں اجرت محت کے طور پرتقسیم کرلیں تو بیصورت درست ہوگی (تاہم مناسب ہوگا کہ تحقیق کے لئے ملک محت کے طور پرتقسیم کرلیں تو بیصورت درست ہوگی (تاہم مناسب ہوگا کہ تحقیق کے لئے ملک کے دوسرے مشہور دارالا فتاء سے بھی رجوع کرلیا جائے)

غيرمككي كرنسيول كانتادله

موڭ: - {1848} براه كرم حسب ذيل سوالات كا دلائل كے ساتھ فتوى عنايت فرمائيں:

پہلاسوال: بعض اشخاص جوسعود یہ عربیہ اور دیگر خلیجی ریاستوں میں ملازم ہیں اپنی کمائی اپنے گھروں ( انڈیا) کو حسب ذیل طریقوں سے روانہ کرتے ہیں:

اول یہ کہاہے کہ وے ریال، درہم، دینار، ڈالرکو دہاں کے بینک میں دیں تو بینک والے اس کا جوسر کاری شرح تبادلہ انڈین کرنی کا ہے، اس کا ڈرافٹ بناتے ہیں، الی صورت میں مثلا ایک ریال کو انڈین کرنی چاررو پییہ وتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ انڈیا آنے والوں کے ذریعہ ریال یا ڈالر کشم سے چھپا کر (چونکہ انڈیا کے قانون کے لحاظ سے دوسرے ملک کی کرنی بینک کے توسط کے بغیر نہیں لائی جاسمی کی وسط کے بغیر نہیں لائی جاسمی ریادہ لاتے ہیں، ایسی صورت میں پہلے طریقہ کے مقابلہ میں زیادہ

شرح مبادلہ ملتا ہے مثلا بینک کے توسط سے ایک ریال کے انڈین کانی جائز ہیں گائے انڈین کانے کاروباری لوگ روپید فی ریال ملتے ہیں، چونکہ انڈیا میں ایسے کاروباری لوگ ہیں جوریال کیکرانڈین کرنی دیتے ہیں۔

تیسراطریقہ بہ ہے کہ وہاں اور یہاں بعض لوگ ہیں جو
ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں ، اگر وہاں ان کو ایک ریال دیا
جائے تو یہاں اس (ایک ریال کوچاررو پید بینک کے سرکاری
نرخ کے مقابلہ میں ) ایک ریال کے پانچ روپیہ یا ساڑھے
پانچ روپیہ دیتے ہیں ، یہاں اس طریقہ کو ہنڈی کہتے ہیں ۔
مندرجہ بالاطریقوں کے متعلق ریٹم وردی جناب والا کا فتوی
مطلوب ہے۔

پہلاطریقہ بالکل درست ہےاس میں کوئی کلام نہیں

-4

دوسرے طریقہ کے متعلق ارشاد فرمایا جائے کہ آیا اس طرح ریال یا ڈالرانڈ یا بھیجنا یا لانا درست ہے؟ اور وہ لوگ جن کے پاس بیریال وڈالر بھیجے گئے ہیں کیش کروا کروہ زائد وصول شدہ رقم استعال کر سکتے ہیں ،خصوصا زائد وصول شدہ رقم کے استعال میں شرعی تھم کیا ہے؟

تیسراطریقہ جے ہنڈی کہتے ہیں وہ شرعا کیسا ہے؟ کیا اس طرح وصول شدہ رقم انڈیا میں رہنے والوں کواپنے استعال میں لا نا جائز ہے یا ناجائز؟ اوراگر ناجائز ہے تو کیا جملہ وصول شدہ رقم یااس کا کوئی حصہ؟ براہ کرم باحوالہ جواب عنایت فرمایا

جائے۔

دوسرا سوال : مندرجہ بالا پہلے سوال کے دوسرے و
تیسرے طریقہ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ یعنی ریال و ڈالرلیکر
انڈین کرنی زائد شرح سے دینا اور ہنڈی کے تحت رقم دینا اور
لینا ہردو کے متعلق بحوالہ فرمایا جائے کہ ایسا کاروبار شرعا کیسا
ہے؟ (محم غوث الدین، داروغہ کلی، مغلبورہ، حیدر آباد)

جو (كب: - ہمارے زمانہ میں مختلف ملكوں میں جو سكے روائ پذیر ہیں ، ميرى رائے ہیں ان کی جنس جداگانہ ہے جيسا كہ فقہاء نے درہم ، دینا راورفلوس جوان كے زمانہ میں مروئ تھے ، ان کی جنس جداگانہ ہے جسيا كہ فقہاء نے درہم ، دینا راورفلوس جوان كے زمانہ میں مروئ تھے ، ان کی جنس كوالگ الگ مانا ہے ، قاعدہ بيہ كہ دوالگ جنس كی چیزوں كا ایک دوسرے سے تبادلہ كيا جائے تو اس تبادلہ میں طرفین كے لئے كسى مقدار كی تحدید اور تعیین نہیں ہے ، بلكہ باہمی رضا مندى سے وہ جس تناسب اور مقدار كے تبادلہ پر راضى ہوجا ئيں ، تبادلہ كر سكتے ہيں ، البتة اگر بيد دونوں ثمن يعنی زرہوں تو ضروری ہے كہ ایک مجلس میں تبادلہ کم میں آجائے ، ایک كی طرف سے نقداور دوسرے كی طرف سے ادھار نہ ہو، کہذا سوال میں دریا ہنت كی گئی دوسری صورت جائز

ہنڈی کی صورت میں بیرون ملک جورقم حاصل کرتا ہے ، اس پر وہ رقم قرض ہے ، ہندوستان میں جو مخص بیرقم ادا کرتا ہے وہ اس مقروض کی طرف سے وکیل ہے ادر بحثیت وکیل قرض ادا کررہا ہے ، ادریہاں جولوگ ہیں وہ قرض دہندہ کے وکیل کی طرف سے بیقرض وصول کرتے ہیں ، لہذا اس میں مضا نقہ نہیں ۔(۱) البتہ مکلی قانون کی رعایت اخلا قاوا جب ہے ، اس کا کا ظرکھنا جائے۔

<sup>(</sup>۱) مرید تفصیل کے لئے "جدید فقہی مسائل حصداول" دیکھا جائے۔

#### مورنتول كي صنعت وتجارت

مون: - (1849) آج کل پرانے شہر میں نواردات
کی قبیل سے المونیم کے مختلف قتم کے پتلے ڈھالے جار ہے
ہیں ، بالخصوص محبد چوک کے عقبی حصے میں بیکام بہت ہور ہا
ہے ، بادشاہوں ، اہل ہنود کے دیوی دیوتاؤں کے پتلے اور جانوروں کے پتلے ڈھالے جارہے ہیں ، اور بیکام زیادہ تر مسلمان ہی شوروس رکھ کر مسلمان ہی شوروس رکھ کر فروخت کررہے ہیں ، اور مسلمان ہی شوروس رکھ کر فروخت کررہے ہیں اور دیگر مقامات کو بھی بجوائے جارہے ہیں۔ کے معاشی مسائل حل ہورہے ہیں۔

سوال بیہ کہ آیا بیکام مسلمانوں کے لئے جائز ہے؟
کیا بی آزری نہیں ہے؟ فی الحقیقت بینا جائز اور حرام ہوتو کیا
اس صنعت سے ہمارے شہر بالخصوص پرانے شہر کے علماء
ناواقف ہیں ، براہ مہر بانی اس کی شرعی حیثیت سے واقف
کروائیں ، تاکہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہوجائے۔

(لیافت علی جینی علم)

جور(ب: - مجسموں اور مور تیوں کے بنانے کی حرمت پر تمام فقہاء کا اجماع وا تفاق ہے، (1) رسول اللہ ﷺنے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن صورت بنانے والے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح البخاري :۱۰/۵۰۰، نیزتفمیل کے لیے دیکھے: جواہرالفقہ ،جلاس، التصویر لاحکام التصویر محصی۔

" ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون"(۱)

اس لئے مجمہ سازی تو یوں بھی سخت گناہ ہے ، اوراس کی خرید وفروخت حرام ہے ، پھر دیوی اور دیوتاؤں کے پتلے بیچنا تو گناہ بالائے گناہ ہے ، کیونکہ یہ براہ راست شرک میں تعاون ہے ، اور کی مسلمان کے لئے اس سے بڑھ کر بذھیبی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تو حید کا داعی اور شرک کا ماحی ہونے اس سے حفاظت فرمائے ، ماحی ہونے کی بجائے شرک کا خادم بن جائے ، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے ، سوال کنندہ کے جذبات سے اتفاق کرتے ہوئے راقم الحروف بھی اس کو ذریعہ معاش بنانے والے مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس تھین گناہ سے باز آئیں اور کوئی حلال فرایعہ معاش تلاش کریں ، اللہ تعالی رزاق ہے ، یقینا ان کے لئے کوئی جائز اور بہتر صورت نگل فریعہ معاش تلاش کریں ، اللہ تعالی رزاق ہے ، یقینا ان کے لئے کوئی جائز اور بہتر صورت نگل فریعہ معاش تلاش کریں ، اللہ تعالی رزاق ہے ، یقینا ان کے لئے کوئی جائز اور بہتر صورت نگل فریعہ معاش تلاش کریں ، اللہ تعالی رزاق ہے ، یقینا ان کے لئے کوئی جائز اور بہتر صورت نگل فریعہ معاش تلاش کریں ، اللہ تعالی رزاق ہے ، یقینا ان کے لئے کوئی جائز اور بہتر صورت نگل جو بری

شوروم میں مجسمے

مول :- (1850) مسلم تاجر پارچدا پخشوروم میں جسے سنوار کر گا مک کو لبھانے کے لئے رکھتے ہیں ، کیا ایس تجارت جائز ہے؟ (محم غوث الدین ، سلاخ پوری ، کریم گر)

جو (لب: - جیسا کہ اس سے پہلے سوال کے جواب سے ظاہر ہے، اس طرح کے جسے نہ بیخیا جائز ہے اور نہ رکھنا، کپڑے کی طرف راغب کرنے کے لئے دوسرے طریقہ کاربھی موجود ہیں، ان کا استعال کرنا چاہئے ، اوراپئی صدافت اور دیانت کا ایساریکارڈ قائم کرنا چاہئے کہ لوگ آپ کی دوکان پراعتماد واعتبار کرئے آئیں، نہ کہ اس کے لئے غیر شرعی طریقہ پرتشہیر و آرائش کا طریقہ اختیار کیا جائے، البتہ جو سامان اس نے پیچا اور اس پرنفع حاصل کیا ہے وہ حلال ہے، (۲)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، مديث نمر: ٥٩٥٠ ـ

<sup>(</sup>٢) ويكفئ: رد المحتاد :٥٠/٥٥ يحقى ـ

کیونکہ اصل تجارت میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ معصیت طریقة تشہیر میں واقع ہوئی ہے۔

# مسجد کی ملگی میں مور تنوں کی تجارت

مول :- (1851) ایک مسلمان بھائی کا روزگار بلور اور پیتل کی مور تیاں بنا کراوران پر پالش کرکے بیچنے کا ہے، کیا ایسا کاروباردرست ہے؟ نیز مجد کی ملکی میں اس کی دکان لگانا جائز ہے یانہیں؟ (شیخ امجد، نواب صاحب کھ)

جو (رب: - مورتیاں بنانا اور ان کا بیچنا دونوں ہی حرام ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی ناجائز، (۱) بیتو اپنی ذاتی ملکی میں بھی جائز نہیں ،سجد کی ملکی میں بیکاروبار مسجد کی اہانت کے مترادف اور گناہ بالائے گناہ کاار تکاب ہے۔

# كميشن بردلال كے ذريعه سامان فروخت كرنا

مول:-{1852} كيافرماتے يس علمائے دين درج ذيل مسئلہ كے بارے ميں:

عبدالله (ایجن ) نے ایک ہمارا پلاٹ اس شرط پر فروخت کروانے کی بات کی کہ جورقم بطور کمیشن آپ مجھے دیں وہ خریدار کومعلوم نہیں ہونی جائے ،خریدار عبدالرجیم نے اس زمین کی جملہ رقم میں سے ایک چوتھائی رقم مبلغ پانچ لا کھرو ہے

<sup>(</sup>۱) "لا يحل عمل شيئ من هذه الصور و لا يجوز بيعها و لا التجارة لها و الواجب أن يمنعوا من ذلك " (بلوغ القصد و المرام معزيا للهيثمى : ص:۱۲، بحوالم جوامر الفقد : ۳/ ۲۳۹) محص \_

عبداللہ کے توسط سے مجھے ادا کردیے ،عبداللہ (ایجنٹ) نے کچھ اپنی مجبوریاں بتلا کے کمل کمیشن کی رقم پینگی ۵۸ ہزار روپے ای پانچ لا کھ سے منعا کر کے مابھی رقم چار لا کھ بیالیس ہزار مجھے دیدیے جبکہ ایجنٹ معاملہ کی تحییل کے بعد ہی کمیشن کی رقم کا حقدار ہوتا ہے، اگر کسی وجہ سے معاملہ طے نہ ہو سکے تو کسیشن اسے نہیں ملتا، البتہ اس کی دوڑ دھوپ کے اخراجات کی معمولی رقم اسے دے دی جاتی ہے، لیکن پچھ قانونی مجبوریوں معمولی رقم اسے دے دی جاتی ہے، لیکن پچھ قانونی مجبوریوں کی وجہ سے وہ معاملہ فنح کرنا پڑا، ہم نے خریدار عبدالرجیم کی مجبدرقم پانچ لا کھروپے فوراوالی کردیے، اور عبداللہ (ایجنٹ) جملہ قرم والیس کرنے سے انکار کردیا کہ دمیں نے اس معاملہ سے جب کمیشن کی رقم کی والیس کا مطالبہ کیا، تو اولاً انہوں نے میں بہت زیادہ تکلیف اٹھائی ہے،

میں ان سے کہا کہ بھائی محنتانہ کے طور پردس ہزار آپ لے لیجئے باقی ۴۸ م ہزار مجھے دید ہیجئے ، انہوں نے اس پردس ہزاررو ہے واپس کردیئے اور کہا کہ پچھاور رقم میں جلدوا پس کر دول گا۔

لین اب تک معاملہ کو شنخ ہوئے ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوگیا ہے، کی دفعہ مطالبہ کے باوجودانہوں نے پیسے واپس نہیں کئے، سوال یہ ہے کہ آیاوہ شنخ معاملہ کے باوجود کمیشن کی رقم کے مقدار ہیں؟ یانہیں؟ اگر ہیں تو کتنی رقم کے؟ اگر پچھ مقدار کے حقدار ہیں تو باتی رقم استطاعت رکھتے ہوئے فورا ادا کرد بی چاہئے یا بلا وجہ تاخیر اور ٹال مٹول کے ذریعہ جمیں پریشان جاہئے یا بلا وجہ تاخیر اور ٹال مٹول کے ذریعہ جمیں پریشان

کرنے کاحق ان کو ہوسکتا ہے؟ براہ کرم قرآن وحدیث کی رفتنی میں جواب مرحمت فرمائیں،نوازش ہوگی۔والسلام۔ ا (جوادیلی،رشیدیلی۔اےی گارڈ،حیدرآباد)

جو (ب: - کمیشن پر دلال کے ذریعیہ سامان فروخت کرنا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے ، البتہ امام مالک کے نزدیک بیصورت جائز ہے ، (۱) کہ کسی متعین کام پر اجرت مقرر کی جائز ہے ، (۱) کہ کسی متعین کام پر اجرت مقرر کی جائز ہے ، کہا گروہ مخص اس کام کوکراد ہے تو اجرت دی جائے گی ور نہیں ،اس کوفقہ مالکی کی اصطلاح میں 'جعالہ'' کہتے ہیں ، ایسی صورت میں اگروہ مخص اس کام کو پورانہ کرائے تو بچھ بھی واجب نہیں ہوتا ، پس معاملہ کی جوصورت آپ نے ذکر کی ہے ، اصل میں تو بید معاملہ ہی درست نہیں ہے ، اب رفع نزاع کے لئے یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ان صاحب کو ان کی دوڑ دھوپ کے ضرور کی اخراجات اداکردی جائے۔

شدیدعذر ومجوری کے بغیر کسی کا دین ادانہ کرنا اور ٹال مٹول سے کام لینا سخت گناہ اور عند اللہ عند میں میں سخت گناہ اور عند اللہ جواب دہی کی بات ہے،اس لئے جن صاحب کے ذمہ بیر قم باقی ہے انہیں فور آادا کر دینا حاسے۔

### غيرساتر ملبوسات كى فروخت

مول :- {1853} آج كل فيشن كے طور پر ايے ملبوسات پہنے جاتے ہیں جن سے خواتین كا پورابدن ڈھكتا ہى نہیں ہے، كیاالی ملبوسات كوفر وخت كرنا درست ہوگا؟ (سید حبیب اللہ، ایره گذا)

جو (ب: - خواتین کے لئے پردہ کے اعتبار سے تین درجات ہیں: اجنبی اورغیرمحرم رشتہ داروں سے پردہ ،محرم رشتہ داروں اور شوہر سے پردہ ، اس طرح کے ملبوسات کا غیرمحرم کے (۱) سالنت الاسلام الاستان کا این ہماری و مرحقی

(۱) الفقه الاسلامي و أدلته: ۱۸۳/۳ محتى -

سامنے استعال کرنا تو جائز نہیں ،لیکن بعض ملبوسات جن میں آستین بوری نہیں ہوتی محرم کے سامنے استعال کرنے کی گنجائش ہے، اور شوہر کے ساتھ تو خلوت میں ہرطرح کالباس استعال کیا ﴾ جاسکتا ہے،لہذا چونکہ فروخت کنندہ ایسے مقصد یا تلقین کے ساتھ نہیں فروخت کرتا کہ غیرمحرموں كے سامنے بے جاني روا ركھتے ہوئے ان كا استعال كيا جائے اور في الجملہ بعض حالات ميں خواتین کے لئے ان کے استعال کی منجائش ہے،اس لئے اس کااس طرح کے ملبوسات فروخت كرنا جائز ہوگا ،البنة نا درست ارا دہ نے خرید كرنے والے اور خرید كراستعال كرنے والے گنهگار

انساني عضوكي فروختكي

موڭ: - {1854} كوكى مسلمان بەوجەغربت وافلاس وقرض ا پناایک گردہ بیج سکتا ہے یانہیں؟ اور کیا اسلام میں اعضاء انسانی کی تجارت جائزہ؟ ﴿ (ایم،الیس خال، اکبرباغ) جو (ك: - انسان ايخ جسم اوراعضاء كا ما لك نهيس ، اس ليے خود اپناعضوفر وخت كرنا ما انسانی اعضاء واجزاء کی تنجارت کرنا درست تہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) "الأمور بمقاصدها" (الأشباه والنظائر لابن نجيم :ا/ ٩٤) نير يحج بخارى من بي روايت ٢: عن عبد الله بن عمر الله عن أبيه قال: أرسل النبي الله إلى عمر الله عن عبد الله النبي الله الله الله عمر بحلة حرير أو سيرار فرآها عليه ، فقال : إنى لم أرسل بها إليك لتلبسها ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعنى تبيعها" (صحيح البخاري ، مديث تمبر:٣١٠، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال و النساء) تعلى -(٢) "مضطر لم يجد ميتة و خاف الهلاك فقال له رجل اقطع يدي و كلها أو قال إاقطع منى قطيعة فكلها لا يسعه أن يفعل ذلك و لا يصح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من لحم نفسه فيأكل " ( الفتاوى الخانية على هامش إلفتاوى الهندية:٣١٥/٣، كتاب الحظر و الإباجة ) فقى -

# کیانا پاک اشیاء کی خرید و فروخت درست ہے؟

مول :- (1855) آج كل كوبر كھاد كے لئے فروخت كيا جاتا ہے، اب تو بيت الخلاء كے حوض سے نكالا جانے والا انسانی فضلہ بھی پيچا جاتا ہے اور ال كو كھاد كے طور پر استعال كيا جاتا ہے، حالا تكه بينا پاك ہے، كيا الي چيز ول كوفر بدنا اور پيخادرست ہے؟

(عبد المجيد، كولكنده)

مجو (رب: - اليي چيزي جوناپاک ہوں، کيكن ان سے نفع اٹھايا جاسکتا ہو، آنہيں خريد نا اور بيخا درست ہے، اسى لئے فقہاء نے خالص گو بر كو اور ليد فروخت كرنے كوبھى جائز قرار ديا ہے، اس لئے كہ جانور فضلہ ہے آميز ہوں تب بھى ان سے نفع اٹھا يا جاسكتا ہے، خالص انسانی فضلہ قابل انتفاع نہيں ہوتا، ليكن اگر مٹى كے ساتھ ملا ہوا ہوتو كھا د كے كام آتا ہے، اس لئے فقہاء نے لكھا ہے كہ اگر مٹى غالب ہو، تو اس كاخريد نا اور بيجنا درست ہوگا:

"كما بطل بيع ... رجيع آدمى لم يغلب عليه التراب، فلو مغلوبا به جاز، كسرقين و بعر و

اكتفى في البحر خلطه بتراب " (١)

بیت الخلاء کے حوض میں مٹی فضلات کو بڑی حد تک تحلیل کردیتی ہے ، اس طرح مٹی غالب ہوتی ہے اور فضلہ مغلوب اس لحاظ سے جو فقہاء فضلہ کے مغلوب اور مٹی کے غالب ہونے کی صورت میں خرید وفر و مخت کی اجازت دیتے ہیں ، ان کی خرید وفر و مخت ان کے نز دیک بدرجہ کہ اولی جائز ہوگی۔ اولی جائز ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار : 4/4/-باب بيع الفاسد - محمي -

# تغمير ہے پہلے فلیٹس کی فروخت

مول: - {1856} آج کل فلیٹس کے فروخت کرنے کی بیصورت مروج ہوگئ ہے کہ پہلے پورے پراجکٹ کا نقشہ بنالیا جاتا ہے اور اکثر نقمیر شروع ہونے سے پہلے ہی ، زیادہ تر حصے فروخت کر دیئے جاتے ہیں ، کیا اس طرح مکانات فروخت کرنا درست ہے؟ (محی الدین ،حیدرگوڑہ)

جو (لب: - جب تک ایک چیز وجود میں نہ آجائے ،اس کو بیچنا درست نہیں ،(۱) کیکن اس کے جو رلب: - جب تک ایک چیز وجود میں نہ آجائے ،اس کو بیچنا درست نہیں ،(۱) کیکن اس کے کا رواج ہو ، جیسے جوتا وغیرہ ، آج کل فلیٹس اس انداز پر بنائے جاتے ہیں ،فلیٹس کے نقشے ،اس کی مکانیت ،تغیری معیار اور پوری تفصیلات پہلے واضح کردی جاتی ہیں ، جل وقوع د کیھنے گی گنجائش ہوتی ہے اور اس کا فلیٹ کس منزل پر ہوگا ، یہ بھی واضح کردیا جاتا ہے ،جس کی وجہ سے گرناع کا اندیشہ تم یا بہت کم ہوجاتا ہے ،اس لئے جولوگ فلیٹس تغیر کرکے بیچتے ہیں ،ان کے لئے گاس طرح خریدوفر وخت کی گنجائش ہے۔

# جوفليك نامكمل موءاس كوفروخت كرنا

مون: - (1857) الف نے فلیٹ خریدا ، کیکن ابھی تغیر مکمل نہیں ہوئی ، پینے کی ضرورت کی بنا پر دوسرے کو بیچنا چاہتا ہے، کیا بیصورت درست ہے؟ (محی الدین، حیدر گوڑہ)

<sup>(</sup>۱) "عن حكيم بن حزام شه قال: قلت يا رسول الله اله الرجل ليسألنى البيع و ليس عندك" (سنن ابن ماجة ، البيع و ليس عندك" (سنن ابن ماجة ، صحيت نبر: ۲۱۸۷، باب النهي عن بيع ماليس عندك ) محتى -

جو (ل: - اگرابھی بلڈنگ تعمیر ہی نہیں ہوئی ہے، تو خرید نے والے مخص ہے اس کا بیچنا جا تزنہیں ہے، (۱) کیونکہ جو چیز بیچی جائے اس کا فی الجملہ موجود ہونا ضروری ہے، البتہ اگراس کی حصت پڑچکی ہواور اس کے خرید ہے ہوئے فلیٹس کی جوسطے ہوگی ، خواہ زمین ہویا کوئی حصت ، وہ موجود ہو، دیواریں اور مکان سے متعلق دوسری ضروریات موجود نہوں ، تو بحالت موجود واس کی جو قیمت مقرر ہو، اس کے لحاظ سے فروخت کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اس حد تک مکان وجود میں آجکا ہے۔

## مختلف ملکوں کی کرنسیوں کے تبادلہ سے حاصل ہونے والانفع

موڭ: - {1858} مختلف ملكوں كى كرنسيوں كى خريد وفروخت سے حاصل ہونے والانفع جائز ہے يانہيں؟ (انورشريف، قاضى يوره)

جو (رب: - اس دور کے اہل علم کی رائے ہے کہ مختلف ملکوں کی کرنسیاں الگ الگ جنس جیں ، (۲) اس لئے ان کے باہمی تبادلہ میں کسی خاص قیمت کی پابندی ضروری نہیں ، گورنمنٹ یا جینک کے مقررہ نرخ سے کم یا زیادہ پر بھی باہمی رضا مندی سے خرید وفروخت ہو سکتی ہے ، اس طرح جونفع حاصل ہووہ مباح اور جائز ہوگا ، البتہ یہ بات ضروری ہوگی کہ دونوں طرف سے نقتہ گین دین ہوایک طرف سے نقد ہو ، دوسری طرف سے ادھار ، یہ جائز نہیں ، کیونکہ یہ فقہ کی اصطلاح میں '' بچے صرف'' ہے (۳) اس لئے معاملہ کی اس صورت میں دونوں طرف سے نقد تبادلہ ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ، صريث نمبر: ۲۱۸۵، باب النهي عن بيع ماليس عندك محتى ـ

<sup>(</sup>٢) جديد نقهي مسائل: ٣٩٢/١ يحفي \_

<sup>(</sup>٣) الهداية :٣/٣٠ يحثى ـ

### زندہ جانور کے چڑے کی فروخت

سوڭ: - (1859) جانورزنده ہواور ذرج ہونے سے پہلے ہی اس کے چرم کی قیمت لگادی جائے ، کیا شرعایہ درست ہوگا؟ (حافظ محمد حبیب الدین ، مثیر آباد)

جور(ب: - ذئ کرنے اور چرم نکالنے سے پہلے اس کو بیچنا درست نہیں ، کیوں کہ شری گطریقہ پر ذئ کرنے یا دہاغت دینے کے بعد ہی چڑے کی خرید وفروخت درست ہے ، زندہ گانور کا کوئی حصہ فروخت نہیں کیا جاسکتا ، ہاں اگر جانور کے مالکان وعدہ کریں کہ ذئ کرنے کے بعد اس کا چڑا آپ کے ہاتھ استے روپے میں فروخت کردوں گا ، پھر ذئے کے بعد چڑے اور قیمت کا تبادلہ ہوجائے ، تو یہ صورت جائز ہے ، البتہ ذئ ہونے سے پہلے جو گفتگو ہوئی ، اس کی قیمت کا تبادلہ ہوجائے ، تو یہ صورت جائز ہے ، البتہ ذئ ہونے سے پہلے جو گفتگو ہوئی ، اس کی حثیمت خرید وفروخت کی نہیں ، بلکہ خرید وفروخت کے وعدہ کی ہے ، اس لئے فریقین قانو نا اپنے گئی سے ان کار کیا ہوئے ہے ، اس کے فریقین قانو نا اپنے گئی ہوگئی ہوگئی ہے ، کی رضا مندی سے کمی گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ ان کار کی بیشی بھی ہوگئی ہوگئی۔ ان کار کی ہوگئی ہوگئی۔ ان کار گئی گردے ، تو گئیگار ہوگا۔

## خزرے بالوں کے برش

موڭ: - {1860} د يواروں كو پينك كرنے كے لئے خزير كے بالوں سے برش بنائے جاتے ہيں، ان كا فروخت كرناكيماہے؟ (محمنصيرالدين، اكبر باغ)

جو (ب: - خزیر چوں کہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ناپاک اور نا قابل تطہیر ہے ، نیز دیواروں کو بینٹ کرنے کے لئے پلاسٹک وغیرہ کے برش بھی دستیاب ہیں ، اس لئے بیہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ،اور قاعدہ یہ ہے کہ ناپاک فیم کا استعال جس طرح جائز نہیں اسی طرح اس ﴾ کوفروخت کرنا بھی درست نہیں ،لہذا خنز ریے بالوں کے برش نہ فروخت کرنا درست ہے ، نہ ﷺ خرید نااور نہاستعال کرنا۔

## د باغت کے بعد خنز ریے چمڑوں کی خرید وفروخت

موڭ: - {1861} و باغت كے بعد خزر كے چڑے كى خريدوفروخت كرنا كيا درست ہے؟ (حميد الدين ، باكارم)

مجو (ب: - خزر کا پوراوجود نا پاک ہے، جس کوفقہ کی اصطلاح میں 'نہیں العین '' کہتے ہیں، (۱) اس کا کوئی جزء کسی صورت میں پاک نہیں ہوسکتا ، (۲) اس لئے اس کا چہڑا د باغت کے بعد بھی نا پاک ہی رہتا ہے، اور اس کی خرید وفروخت جائز نہیں ہے۔ (۳)

## حرام عضوكى خريد وفروخت

موڭ: - {1862} میراتعلق قریش برادری ہے، ہے، یعنی گوشت کا کاروبار کرتا ہوں ، برادری کے بعض احباب بیل کی شرم گاہ ، جس کو عام طور پر ہم لوگ'' نرہ'' کہتے ہیں ، جمع کر کے اکسپورٹ اور خرید وفر خت کررہے ہیں ، کیا یہ کاروبار شرعی حیثیت سے جائز ہے یا نا جائز؟

( شِخْ جمعه قریشی ، پاٹن بوری ،مہاراشٹر )

جو (*ل: - جانور کے سات اعضاء وہ ہیں جن کا کھانا حرام ہے: بہتا ہوا خون ،ز*و مادہ

الهداية :١/١٨ محفى \_

<sup>(</sup>٢) حوالهُ سابق:١/٠٨م محشي \_

﴾ جانور کی شرم گاہ ،مثانہ، بت ،خصیہ،فرج اورغدہ ( گرہ لگاہوا گوشت )،(۱)اگر مذکورہ ہی کھانے کے لئے فروخت کی جاتی ہیں توان کا فروخت کرنا جائز نہیں ، کیوں کہ جس شی کا کھانا حرام ہے،اس کا کھلا نا بھی حرام ہے،لیکن کسی اور مقصد کے لئے ان کی خرید وفر وخت کاممنوع ہونا ضروری نہیں۔

## مورتيال بنانااورفروخت كرنا

موڭ: - {1863} يرانے شهر ميں خاص طور يرچوک مرغیاں میں بی ہوئی مورتیوں کی دوکا نیں ہین ، جومسلمان حضرات چلاتے ہیں، بیمورتیاں دیوی دیوتاؤں کی ہوتی ہیں، اورمسلمان ان کی تجارت کرتے ہیں ، بلکہان کو بنانے والے مجھی مسلمان ہیں ، کیامسلمانوں کے لئے بیتجارت جائز ہے ، اوراس کے ذریعہ جورزق حاصل کیا جار ہاہے وہ حلال ہے؟ (عبدالاحد)

جو (رب: - مورتیال بنانا بھی حرام ہے اور ان کو بیجنا بھی حرام ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر الله سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ" قیامت کے دن اللہ کے نزد کی سب سے زیادہ قابل عذاب مصوّر رہوں گئے'۔(۲)

اس حدیث میں مشہور محدث حافظ ابن حجر ؓ کے بقول مجسے اسٹیجوا دریہی مورتیاں مراد ہیں: و المراد بالصور هذا التماثيل "(٣)اس ليَمورتيال بناناسخت كناه ب،حديث

الفتاوي الهندية:۵/۲۹۰

<sup>&</sup>quot; إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون "(صحيح البخاري، حدیث تمبر:۵۹۵۰)مرتب

صحيح البخاري ، مديث تمبر: ٢٢٢٥، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح و ما يكره من ذلك

میں اس کی خرید وفروخت ہے بھی شدت کے ساتھ اور صراحثاً منع کیا گیا ہے، (۱) اورا ہے بچے کر جو پیسے حاصل ہوں وہ بھی حرام ہیں، خاص کر ایسی مورتیاں جن کی دوسری قومیں پرستش کرتی ہوں، ان کا بنانا گناہ بالائے گناہ ہے، کیوں کہ بیشرک میں براہ راست کھلا ہوا تعاون ہے، اور کسی بھی درجہ میں کسی صاحب ایمان کے لئے اس طرح کے گناہ کا ارتکاب شایان شان نہیں۔

#### بلاك سے راش كاسامان خريدنا

موڭ: - {1864} راشن كى دكان سے چاول، گيہوں، تيل وغيرہ بلاك ميں خريدنا اوراس كا استعال كرنا كيسا ہے؟ اس كانماز، روزہ وغيرہ يرتواثر نہيں يڑے گا؟

(محدسیف الله، حافظ با پانگر)

جور (ب: - راش کی دکان میں اشیاء کی قیمت کم اس لیے ہوتی ہے کہ حکومت کچھ نقصان برداشت کر کے کم قیمت پر سامان فراہم کرتی ہے، اور ڈیلر کو اصولی طور پر اس بات کا پابند بناتی ہے، کہ راش کار ڈیے حاملین کوسامان فراہم کریا جائے ۔ لہذا راش دکان کے مالکان پر بھی اس کی رعایت کرنا واجب ہے، اور جولوگ واقف ہوں ، کہ بید دکان دار غریبوں کاحق مار کر ان کے ہاتھ بلاک میں نیچ رہا ہے، ان کے لیے اس کا خرید نا مکروہ ہے، (۲) البتہ چونکہ وہ قیمت دے کر سامان خرید کر رہا ہے، اور زیادہ بھی مامان کی قیمت کم بھی رکھ سکتا ہے، اور زیادہ بھی ماس کے لیے جن لوگوں نے بلاک سے لے جن لوگوں نے بلاک سے لے کر اس غلہ کو کھایا اور پیا، ان کو حرام کھانے والا نہیں سمجھا جائے گا، اس کو دھوکہ کا گناہ تیں ہوگا، اور اس کی نماز روزہ پر بھی اس کی گا، اس کو دھوکہ کا گناہ نہیں ہوگا، اور اس کی نماز روزہ پر بھی اس کی وجہ سے ان شاء اللہ کو کی اثر نہیں بڑے گا۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى :۱۰/۰۰مم محشى ـ

<sup>(</sup>۲) و میکھئے: جدیدفقہی مسائل: ۱/۳۸۵ محشی۔

#### باتضويراخبار كىخريدوفروخت

مول :- (1865) گھر میں تصویر رکھنایالگانا ناجائز کہا جاتا ہے، جس گھر مین تصویر ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ، لیکن روزانہ گھر پر اخبار آتا ہے ، اس میں بہت سے انسانوں کی تصاویر ہوتی ہیں ، تواس کا شرعی حکم کیا ہے؟ (م،علوم)

جو (ب: - مینجیج ہے کہ گھر میں تصویر کار کھنا جائز نہیں ،اور تصویر لٹکانے میں اور بھی شدید گناہ ، کیونکہ اس میں تصویر کی تعظیم واحتر ام کا اظہار ہوتا ہے ، (۱) لیکن اخبارات کالینا جائز ہے ، کیونکہ اس میں مقصود خبریں ہوتی ہیں نہ کہ تصویریں ،تصویروں کی حیثیت ضمنی ہوتی ہے ،اگر کوئی تصویروں ہی کارسالہ ہے ،اور تصاویر ہی کے لیے ان کولیا جاتا ہے ، جبیسا کہ فلمی رسائل ،تو ان کا خرید نا اور فروخت کرنا نا جائز ہوگا۔

# ما لک کی اجازت کے بغیرز مین کی فروشگی اوراس پرمسجد کی تغمیر

سو ( :- (1866) زید نے ایک پلاٹ خریدا جس میں سے کچھ قیمت اداکردی اور کچھ قیمت آئندہ اداکرنے کا وعدہ کیا اور یہ پلاٹ بکر کے حوالہ کر کے گیا کہ وہ اس کی نگرانی ا اور حفاظت کرے بکر نے جو زمین کی فروختگی کا کاروبار کرتا ہے، اس کے گردو پیش زمین خرید کر پلاٹ بنا کرفروخت کردیا اور عام پلاٹس کے مقابلہ نسجتا کم قیمت پرزید کا فہ کورہ پلاٹ بھی اس کی اطلاع اور اجازت کے بغیراز خود فروخت کردیا، نیز زید

<sup>(</sup>۱) فتح البارى :۱۰/۰۷م محشى ـ

کی ادا کردہ رقم اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں کے حوالہ کردی — اب کیازیدگی اجازت کے بغیر بکر کا اس کا فروخت کرنا درست ہوا؟ اور کیا اس زمین پرخریدار حضرات میں برخریدار حضرات میں تقمیر کرسکتے ہیں؟

(علی بن سفیان ، کرنا تک)

جو (رب: - شرعاکسی آ دمی کے لئے بیہ بات جائز نہیں کہ کسی کی زمین اس کی اجازت کے بغیر فروخت کردےاور نہاں کے فروخت کرنے کا کوئی اعتبار ہے،اس لئے کہ کسی چیز کووہی پچ سکتا ہے جواس کا مالک بھی ہو۔(۱) ہاں اگر سامان کا اصل مالک اس کی اجازت دیدےاور اس معاملہ کوقبول کرلے تواب بیٹریدوفروخت درست ہوجائے گی۔

> " إذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على إجازة المالك" (٢)

اس کئے مذکورہ صورت میں بکر کا زید کی زمین اس کی اجازت کے بغیر نے و بنا شرعا جائز نہیں ،اور نہ ہی بیخرید وفر وخت درست ہوئی ،اس کو چاہئے کہ خریداروں کا روپیہان کے حوالہ کردے اور زمین زید کو دیدے ،ابھی جن لوگوں نے اس زمین کومبجد کے لئے لیا ہے ،ان کے حق میں بیز مین مغصو بہ مجھی جائے گی اور غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا اور مبجد بنانا گناہ ہے ، (۳) اس لئے زید کی اجازت کے بغیراییا کرنے سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

ویڈیو گیم کی آمدنی

سوڭ: - {1867} آج كل ويڈيو يَّم كا كاروبار بہت چل رہا ہے، گلی گلی میں ویڈیو يَّم كی دكانیں ہیں ، به كاروبار

 <sup>(</sup>۱) "أن يكون مملوكا في نفسه " ( الفتاوى الهندية :۲/۳) محتى ـ

 <sup>(</sup>۲) الهداية :۵۳/۳ يحثى \_

<sup>(</sup>۳) رد المحتار: ۱۸۰/ محش ـ

طلال ہے یاحرام؟ (حبیب محد، بارکس)

جور (ب: - ویڈیویم میں وقت کا ضیاع ہے، انسان اس کھیل میں لگ کر اپنے وین اور دنیوی فرائض سے عافل ہوجاتا ہے، اور گھنٹوں اس میں برباد کر دیتا ہے، اس لیے ویڈیویم اگر پیسوں کی شرط کے بغیر ہو جب بھی مکر وہ تحریم کے، جیسا کہ فقہاء نے شطرنج کو مکر وہ قرار دیا ہے، ۔" "و کرہ تحدید ما اللعب بالنرد و کذا الشطرنج "(۱) اورا گرپیوں کی شرط بھی لگائی جائے تب تو بھوں کی شرط بھی لگائی جائے تب تو بھو اہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

بيع الوفاء

مول :- (1868) زیدا پنامکان بعوض چار ہزارروپے اس شرط پرفروخت کرتا ہے کہ وہ ایک سال میں چار ہزار کی رقم ادا کردے گا اور پھر بیدمکان بائع کو واپس ہوجائے گا، کیا بیڑج درست ہے؟ (محم عبدالرؤف مصری سنج، حیدر آباد)

جو (رب: - یہاں بیچ کی جوصورت بیان کی گئی ہے، فقہاء کے یہاں اس کو' بیچ الوفاء'' سے تعبیر کیا گیاہے، شریعت کا اصول میہ ہے کہ بیچ کے معاملہ کے ساتھ اگر کوئی الیی شرط لگادی گئی،

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار: ۱۹/۸۱/۹ محمى \_

<sup>(</sup>٢) المائدة :٢ محثى ـ

جوتقاضة عقد كے خلاف ہوتو تيج درست نہيں ہوگى ، (۱) چوں كداس معاملہ كے ساتھ يہ شرط بھى لگادى گئى ہے كہ ايك مدت كے بعدوہ شئى والپس كردينى ہوگى ، اور بيائج كے اصول اور تقاضوں كے خلاف ہے ، اس لئے بجے درست نہيں ، — البتہ عملا اس بجے كی صورت بالكل رئن كى ہے ، اور فقہاء نے بھى ايك طرف اس كے غير معمولى تعامل اور دوسرى طرف فقہى قباحت كو پیش نظر رکھتے ہوئے اس كورئن كى حیثیت سے جائز رکھا ہے ، اب اس معاملہ كورئن قرار دینے كا صاف مطلب بيہوگا كہ وہ شخص جوخريدار ہے ، اس كاما لك نہيں ہوگا ، اصل ما لك باكع ہى ہے ، اس طرح خريدار كے لئے زمين يا مكان وغيرہ فروخت ہوتو شفعہ اصل ما لك بى كو ہوگا ، اس خريدار كوجس كى حیثیت دراصل رئن رکھے گئے مال كے امین كى ہے اور جے فقہ كى اصطلاح میں '' خريدار كوجس كى حیثیت دراصل رئن رکھے گئے مال كے امین كى ہے اور جے فقہ كى اصطلاح میں ''

"البيع الذى تعارفه أهل زماننااحتيالا للربا وسموه بالوفاء فهو رهن في الحقيقة لا يملكه ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه وهو ضامن لما أكل من ثمره الخ " (٢)

''وہ جس کا آج کل ہمارے زمانہ میں سود سے بیخے کے لئے حلیہ کیاجا تا ہے، در حقیقت رہمن ہے، جس کا خرید نے والا نہ مالک ہوتا ہے اور نہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، البتہ مالک کی اجازت سے ہوسکتا ہے، البتہ مالک کی اجازت سے ہوسکتا ہے، اگر (بلااجازت استفادہ کرلیاتو) وہ ضامن ہوگا''

<sup>(</sup>۱) "أما شرائط الانعقاد... منها الخلوعن الشرط الفاسد" (الفتاوى الهندية السرط الفاسد" (الفتاوى الهندية المناوى الهندية السرط الفاسد" (الفتاوى الهندية السرط الفاسد" (الفتاوى الهندية السرط الفاسد" (الفتاوى الهندية المناوى الهندية الفاسد" (الفتاوى الهندية المناوى الهندية المناوى الهندية المناوى المناوى الهندية المناوى الهندية المناوى الهندية المناوى الهندية المناوى المناوى الهندية المناوى الم

<sup>(</sup>r) رد المحتار:۳/۳۳۸\_

## اسٹارکنکشن کابرنس

مو (ان : - (1869) آج کل اسٹارٹی وی کا چلن ہر گھر
میں عام ہو چکا ہے ، بعض لوگ اسٹارکنگشن دینے کا برنس کر
رہے ہیں ، ایک لا کھ یا ڈیڑھ لا کھروپیاس برنس میں لگا کر ہر
ماہ دس ہزارتا پندرہ ہزارروپی کمارہے ہیں ، آیااس کی کمائی جائز
ہے یا نہیں اوراس کی کمائی کی رقم سے جج وعمرہ کرنا جائز ہے یا
نہیں ؟ اور دوسری بات ہے ہے کہ کر ٹی وی اوروی ہی آ راورفلی
کیسٹ کرائے پردیتے ہیں ، یہ بھی ایک طرح کا برنس بنا ہوا
ہے ، ہر چوہیں گھنٹے میں یہ لوگ ۲۰۰۰ رروپی کمارہے ہیں یہ
کمائی کس حد تک درست ہے ، جواب سے آگاہ کریں؟
کمائی کس حد تک درست ہے ، جواب سے آگاہ کریں؟

جو (لب: - ایک تو ئی وی ہی کیا کم آفت تھی اور اسٹار ٹی وی نے تواس آفت کو گی چند کر دیا ہے، اس کی وجہ سے جواخلاتی مفاسد پیدا ہور ہے ہیں اور نو جوانوں میں بےراہ روی کا جور جی ان بڑھ رہا ہے وہ محتاج اظہار نہیں ، حقیقت یہ ہے کہ ٹی وی اور بالخضوص اسٹار ٹی وی اس دور میں ام الفواحش یعنی بے حیا ئیوں کی جڑ ہے، اس لئے اسٹار کنکشن کا برنس لوگوں کو گناہ اور برائی کی طرف دعوت و بے اور بے شرمی کی تبلیغ کرنے کے متر ادف ہے، پس بیہ خت گناہ ہے ، اور بید زریعہ معاش قطعا جا ئرنہیں ، اس کی آمدنی کا جج وعمرہ میں استعال بھی جا ئرنہیں ، اس کی آمدنی کا جج وعمرہ میں استعال بھی جا ئرنہیں ، جج وعمرہ میں تو زمانہ جا ہیں ہے۔ گئی وی بخش وی سی آراور فلمی کیسٹ کرا ہے بچتے تھے ، کسی مسلمان کے لئے یہ بات کیے روا ہو سکتی ہے؟ ٹی وی بخش وی سی آراور فلمی کیسٹ کرا ہے پرلگانے کا بھی یہی تھم ہے، یہ سب گناہ میں تعاون ہے ، اور شرعااس کی قطعا گنجائش نہیں ۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) ﴿ و لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ (المائدة:٣) كشى \_

# مضاربت ونثركت

#### نقصان كوقبول كئے بغيرمضاربت

مون - (1870) میں کی خاتگی ادارہ میں - 1500/ روپے ماہانہ پر ملازمت کرتا ہوں اس میں بیوی بال بیجے کے اخرجات کو کسی طرح پورا کرتا ہوں ، معاشی حالت کچے بہتر کرنے کے لئے میں نے -/10,000 قرض لئے اور اسے دواؤں کی ایجنسی میں مشغول کردیا ، جہاں سے -/600 روپ ماہانہ نفع حاصل ہورہا ہے ، مجھے نقصان سے کوئی مطلب نہیں ماہانہ نفع حاصل ہورہا ہے ، مجھے نقصان سے کوئی مطلب نہیں ہے ، واضح رہے کہ بیمنافع میرے سرمایہ کا تمیں سے چالیس فیصد کے درمیان ہے ، تو کیا اس طرح نفع حاصل کرنا درست ہے ؟

جمو (ک:- جوصورت آپ نے لکھی ہے،اسے فقہ کی اصطلاح میں''مضار بت'' کہتے ہیں، یعنی ایک شخص کا سر مایہ ہواور دوسر ہے مخص کی محنت اور نفع میں دونوں شریک ہوں ،شریعت ﴾ نے اصولی طور پر اس صورت کو جائز قرار دیاہے ، تا کہ صاحب سرمایہ اور عامل دونوں ایک ﷺ دوسرے کی صلاحیت سے استفادہ کرعمیں ،البتہ اس معاملہ کے درست ہونے کے لئے بیہ بات ضروری ہے کہ فریقین کے درمیان تفع کا تناسب متعین ہو، جیسے بچاس فصد ، پچیس فیصد ﷺ وغیرہ، نہ کہ نفع کی قطعی مقدار، جیسے یا پنج سو، چیسو، نیز تفع میں جس تناسب سے حصہ داری ہوای ﴾ تناسب سے نقصان میں بھی دونوں شریک ہوں ،آپ نے جوصورت لکھی ہے،اس میں بیدونوں ﷺ شرطیں نہیں یا کی جاتیں ، نفع کی ایک مقدار یعنی/ ۲۰۰ رویے متعین ہے اور نقصان میں آپ کی کوئی ذمه داری نہیں ،اس لیے بیصورت جائز نہیں ۔البته اس کی جائز صورت بیہ وعتی ہے کہ ہر ماہ دس ہزارروپے کی متعین دوائیں آپ کے وکیل کی حیثیت سے بیصاحب خرید کریں ،اور دس ہزار جے سو 🖁 میں بیددوائیں آپ ان ہی کے ہاتھ فروخت کردیں ،البتہ اس کے لیے بیہ بات ضروری ہے کہ یا تو ﴾ آپخودان کے ساتھ جاکر 10000 کی دواخرید کریں ،یا کم سے کم جب وہ دواخرید کرلائیں ،تو ایک لمحہ کے لیے ہی ،آپ ان دواؤں کوایئے قبضہ میں لے لیس ، کیونکہ جب تک کسی چیز برخریدار ﷺ قبضہ نہ کر لے ،اس کے لیےاس کوفر وخت کرنا اوراس پر نفع حاصل کرنا جائز نہیں ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے قبضہ سے پہلے کسی شی کو بیچنے سے منع فر مایا ہے۔(۱) اور جو چیز آ دمی کے ضمان میں نہ آئی ہواس الم الله المارسة قرار دیا ہے۔ (۲)

#### مضاربت اورمشاركت ميس فرق

موڭ:-{1871} مضاربت اور مشاركت ميں كيا فرق ہے؟ (يوسف شريف، نام پلی)

<sup>(</sup>۱) "أن النبي قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "و زاد اسمعيل: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه "عن ابن عمر من البخاري، مديث أمر ۲۱۳۱، باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، صحيح مسلم ، مديث أمر ۱۵۲۵، باب بطلان المبيع قبل القبض ، مصنف عبد الرزاق : ۸/ ۲۸ مديث أمر ۱۳۲۱) من والمابق (۲) حوالم ابق

جو (ب:- یه دونوں اشتراک کے ساتھ کاروبار کی صورتیں ہیں ، فرق یہ ہے کہ مضار بت میں ایک شخص کا صرف سر مایہ ہوتا ہے اور دوسرے شخص کی طرف سے صرف محنت اور نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔

مشارکت (جس کواصل میں فقہاء''شرکت'' سے تعبیر کرتے ہیں ) میں دونوں افراد کا مال یا دونوں کی محنت شامل ہوتی ہے اور نفع میں بھی دونوں شریک ہوتے ہیں ، بید دونوں ہی صورتیں شریعت میں جائز ہیں اوراسلام میں سر مایہ کاری کی بنیا دان ہی دونوں معاملات پر ہے۔

#### كاروباركي ايك صورت اوراس كاجائز متبادل

مولاً: - {1872} ایک صاحب کے پاس کچھرقم ہے،
انہوں نے اس رقم کو کمپنی میں لگا دیا اور کمپنی کے مالک کو
اجازت دی کہ وہ اس رقم کو اپنے کاروبار میں شامل کر کے جو
منافع آئے ہمیں دے دے ، کمپنی کے مالک نے اس رقم کو
لے کر مارکٹ میں نقد خریدی کی اور جوسامان خریدااس پر فی
فرد پانچ رو پیدلگا کراس مخص کو نفع دے دیا ، کیا پیطریقہ درست
خرد پانچ رو پیدلگا کراس مخص کو نفع دے دیا ، کیا پیطریقہ درست
ہے؟

جو (رب: - ایک مخص محنت کرے اور دوسر المحض سر مایدلگائے ،اس کو'' مضار بت' کہتے ہیں، یہ اس صورت میں جائز ہے، جبکہ نفع و نقصان میں دونوں شریک ہوں اور اس کا تناسب متعین کرلیا جائے ،مثلا دونوں فریق پچاس فیصد نفع کے حقد ار ہوں گے اور اسی نسبت سے نقصان بھی برداشت کریں گے ،اس لئے جو صورت آپ نے بتائی ہے ، یہ اپنی موجودہ شکل میں جائز ہمیں ،البتہ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ جائز ہو سکتی ہے ،اوروہ اس طرح کہ سرمایدلگانے والے مخص نہیں ،البتہ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ جائز ہو بھی کاروبار میں کے اجازت لے لئے کہ میں اس سے تمہارے لئے فلان مخصوص سامان جو مجھے کاروبار میں کے اجازت لے لئے دیا ہے۔

مطلوب ہیں ،خرید لیتا ہوں ، پھر جب اس سامان کوخرید نے کے وقت اسے ساتھ لے چائے یا خرید نے کے بعدا سے لا کردیکھا دے ، تا کہ اس مخص کا قبضہ ثابت ہوجائے ، پھر فی عدد پانچ روپے کے اضافہ کے ساتھ وہ اس مخص سے خرید کرلے ، بیصورت جائز 'ہوگی ، اور اس کو فقہ میں ' مرابح'' کہتے ہیں۔

#### سودی کارو بارکرنے والے غیرمسلم کے ساتھ بارٹنرشپ مول:-{1873} غیرمسلموں کے ساتھ پارٹنرشپ کا کیا تھم ہے؟ جب کہ وہ سودی کاروبار میں شامل ہواور اس

کا کیا تھم ہے؟ جب کہ وہ سودی کاروبار میں شامل ہواوراس ہے ہم کاروبار میں شرکت کے لئے بیسہ لیس۔

(عبدالله، حيار مينار)

جو (ب: - غیر مسلموں کے ساتھ کاروباراور پارٹنرشپ جائز ہے، رسول اللہ ﷺ نے نبوت کے بعد بھی ابوسفیان ،صفوان بن امیہاور سائب وغیرہ کے ساتھ کاروباری شرکت کی ہے، جب کہ ابھی وہ دامن اسلام میں نہیں آئے تھے ،(۱) جو شخص ابھی مسلمان نہ ہوا ہو وہ احکام شریعت کی تفصیلات کے ابھی مخاطب نہیں ہیں،(۲) اس لئے ان کے مال کو کاروبار میں شریک کرنے کی گنجائش ہے۔

## غیرمسلموں کے ساتھ کاروبار میں شرکت

موڭ: - {1874} ايك مندو بھائى كاجزل اسٹور ہے، جس میں پائنر کی حیثیت ہے مجھے بھی شامل کرلیا گیا ہے، میں

(۲) فتح الملهم: ا/ ۱۸۵ محثی \_

<sup>(</sup>۱) "السائب ابن أبي السائب، أنه كان شريك النبي ا في أول الإسلام في التجارة ... " (المستدرك للحاكم: ٢٩/٢ ، كتاب البيوع - مشيء -

برابر کا حصہ دار ہوں ،محنت بھی برابر کرتا ہوں کیکن چونکہ دکان کے مالک وہ تھے میں بعد میں شریک ہوا،ان کی دکان میں رام، کشمن وغیرہ کی تصویریں ہیں صبح وشام پوجا وغیرہ بھی کی جاتی ہے، کیا میراان کے ساتھ کاروبار کرنا اور نفع لینا جائز ہے؟

جولاب: - عطاءﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہﷺ نے یہودی اور عیسائی کے ساتھ کاروباری شرکت سے منع فرمایا ہے ، سوائے اس کے کہ خرید وفر وخت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو۔(۱)

علامهابن قدامه نے لکھاہے کہ

"بیممانعت اس صورت میں ہے جب کہ وہ سودی کاروبار
کرتے ہوں اور شراب وسور بیچے ہوں"(۲)
چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کھا سے مروی ہے کہ
دیکی عیسائی یا یہودی یا مجوسی کے ساتھ کاروبار میں شریک نہ
ہو، کیوں کہ وہ سودی لین دین کرتے ہیں ، اور سود حلال
نہیں"(۳)

اس سےمعلوم ہوا کہ اگر غیر مسلم کا کاروبار حرام ذریعہ معاش پر ہنی ہوتو مسلمان کے لئے اس میں شرکت جائز نہیں ،اورا گرابیا نہ ہوتو مسلمان کی اس کاروبار میں شرکت جائز ہے،رہ گئی یہ بات کہ دکان میں پہلے مور تیاں رکھی ہوئی ہیں ،تو چونکہ ان مور تیوں کے رکھنے اور نہ رکھنے کا تعلق

<sup>(</sup>۱) المغنى: ١١٠/١١ـ

<sup>(</sup>۲) حواله سابق۔

<sup>(</sup>r) مصنف ابن أبى شيبة:r/ $\Lambda$ ،باب مشاركة اليهودى والنصرانى –

دکان کے مالک سے ہے، نہ کہ آپ ہے، ای طرح مالکِ دکان کا پوجا کرنا اس کا اپنافعل ہے نہ کہ آپ کا ،اس لئے اس سلسلہ میں انشاءاللہ آپ گنہگار نہ ہوں گے ، کاروبار میں آپ کی شرکت مجمی جائز ہے ،اور نفع بھی آپ کے لئے حلال ہے۔

شرکت کے کاروبار میں نقصان کی ذمہداری کس پرہوگی؟

مول :- (1875) نفع ونقصان کا معاہدہ کئے بغیر دو افراد نے شرکت کی اور کاروبار میں نقصان ہوگیا ،تو کیا اس نقصان میں دونوں شریک ہوں گے؟ اور خاص کرغیرسر مایہ کار پرجھی اس کی ذمہ داری ہوگی؟ (محم عبد المجید ، ملک پیٹ)

جور (ب: - نشریعت میں شرکت کا معاملہ اس وقت معتبر ہے جب نقع ونقصان میں سرماییہ کاراور ورکنگ پارٹیز دونوں شریک ہوں ، لہذا اگر معاملہ کرتے وقت صرف شرکت کی بات کی گئی ہواور نقع ونقصان میں دونوں فریق ہے شامل ہونے کی صراحت نہ ہوئی ہو، لیکن اصول شرع کے مطابق نقع کے ساتھ نقصان میں بھی دونوں کوشر یک ہونا پڑے گا، نقصان میں شرکت کی صورت یہ ہے کہ معاملہ کی مقررہ مدت میں جونقع ہوا ، پہلے اس سے نقصان کی تلافی کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ اس نقع میں دونوں شریک ہیں ، اس طرح نقصان کا بوجھ دونوں پر آیا ، پھر اصل سرمایہ میں ہے کہ اس نقع میں دونوں شریک ہیں ، اس طرح نقصان کا بوجھ دونوں پر آیا ، پھر اصل سرمایہ میں سے نقصان پورا کیا جائے گا ، جو سرمایہ کار کی ملکیت ہے ، (۱) مثلا دو سال کے لئے شرکت کا معاہدہ ہوا ، اصل سرمایہ لکھ کا ہے ، پہلے سال اس کا بچپاس ہزار نقع ہوا اور دوسر سے سال ساٹھ ہڑار کا نقصان ہوگیا تو پہلے سال کے نفع سے پورا کیا جائے گا ، پھر دس ہزار اصل سرمایہ میں سے ہزار کا نقصان ہوگیا تو پہلے سال کے نفع سے پورا کیا جائے گا ، پھر دس ہزار اصل سرمایہ میں سے وضع ہوجائے گا اور سرمایہ کارکونو سے ہزار ہی واپس ملے گا۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار : ۲/۵۵/۱ الشركة ، ط: زكريا ديو بند، بدائع الصنائع : ۸۳/۵ في ۸۳/۵ في المستائع : ۸۳/۵ في المست

#### سرمایه کاری ہے متعلق ایک صورت

موڭ: - {1876} مکرمی ومحتر می جناب مفتی صاحب! سلام مسنون ، براه کرام مندرجه ذیل مسئله کی شرعی حیثیت سے آگاه فرما کراجر جزیل حاصل فرما ئیں!

"اسٹیٹ بینک آف انڈیا" نے چھوٹے سرمایہ کاروں
کوسرمایہ کاری کا موقع فراہم کرنے کے لئے پانچ سورو پئے
کے قصص مقرر کئے ہیں جتنے قصص چاہے خرید ہے جاسکتے ہیں،
اس طرح سارے ملک سے جمع شدہ قصص کی رقم سے جوسرمایہ
فراہم ہوگا اسے مناسب ومحفوظ طریقہ پرنتخبہ جگہ پراستعال کیا
جائے گا، تا کہ سرمایہ کاری کا مقصد یعنی آمدنی میں اضافہ کی
صورت وجود میں آسکے، قصص کی رقم پر۱۱/فیصد منافع کے
علاوہ مزید معقول منافع کا امکان ہے، نیز سرمایہ کاری کی
حفاظت کی ضانت بھی۔ (محم عبدالقدوس، حیدرآباد)

جمو (گرب: - شرعی اصول کے مطابق اگر نفع ونقصان کی بنیاد پرشرکت ہواور نفع کی تقسیم تناسب سے ہو، کوئی ایک مقدار متعین نہ کی جائے تو ایسی شرکت کا کاروبار درست ہے، (1) اگر کسی کاروبار میں متعین نفع پرشرکت نہ ہو، (۲) البتہ کاروبار کی نوعیت اور کاروبار کرنے والوں کے تجربات سے غالب گمان ہوکہ یہ تجارت بہر حال نفع خیز ہوگی ،اورنقصان نہ ہوگا تو ایسی شرکت

<sup>(</sup>۱) "الأول: وهو شركة بالأموال فهو أن يشترك اثنان في رأس مال فيقولان: اشتركنا فيه على أن ما رزق الله عز و اشتركنا فيه على أن ما رزق الله عز و حل من ربح فهو بيننا على شرط كذا "(بدائع الصنائع :۲/۸۵)

 <sup>(</sup>٢) "أن يكون الربح جزءًا شائعًا في الجملة لا معينًا "(بدائع الصنائع ٢٠/٥٥)

مجمی شرعا درست ہے، نیزیہ بات بھی جائز ہے کہ متوقع نفع کے لحاظ سے ماہانہ کچھ رقم دیا جاتا رہے اور ایک مدت کے بعد حسابات کی مکمل تنقیح کے بعد نفع کی پوری تقسیم عمل میں آئے ، ندکورہ صورت میں غالبا یہی صورت حال ہے، اس لئے شرعا ایسے کار دبار مندرجہ بالاتفصیل کے مطابق درست ہوں گے۔

#### حسب مرضى نفع يرمضاربت

مول :- (1877) ایک صاحب زید سے برنس کے لئے پیسے دیئے اور طے ہوا کہ آپ اپنی مرضی سے جونفع دیں گئے بیلے دونوں فریق اس پر راضی بھی ہیں ، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

جو (رب: - اس طرح کے معاملہ کو شریعت کی اصطلاح میں''مضار بت'' کہتے ہیں، یعنی
ایک شخص کا سرمایہ ہو دوسر ہے شخص کی محنت اور نفع میں دونوں شریک ہوں ، لیکن اس معاملہ کے
درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ نفع کا تناسب بھی متعین ہو، مثلا: یوں بات ہو کہ جو نفع ہوگا
اس کا ۲۰ رفیصد میں لوں گا اور چالیس فیصد آپ کو دوں گا، یہ صورت کہ اپنی مرضی ہے جو بھی نفع
چاہوں گا دے دوں گا، درست نہیں ۔ (۱)

# شیئرز (حصص) کے ذریعہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری:

موڭ: - {1878} شيئرز كے ذريعه سرمايه كارى كا نظام آج انتهائى عروج پر پہنچ چكا ہے اوراس ترتی يافته عهد ميں تجارت كى سب سے رائح اور مقبول صورت ہے اور عالمى پيانه

<sup>(</sup>۱) "و من شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح " (الهداية:٣٠/٣٥) مسماة من الربح " (الهداية:٣٠/٣٠)

پراس میں عام ابتلاء ہوگیا ہے، اس لئے اس کے طریقہ کار کی تنقیح کر کے حل طلب مسائل کا شرعی حکم دریافت کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے، اس لئے اولا سمپنی کے نظام کوذکر کرکے چند حل طلب سوالات پیش کئے جاتے ہیں۔

مشترک تجارت کانام دے کرایک کمپنی قائم کی جاتی ہے کہ ابتدا چندس مایہ کار (جوتر قی دینے والے حصہ دار کہلاتے ہیں ) ایک اسکیم مرتب کر کے اور قواعد وضوابط متعین کر کے رجٹر ڈ آ ف کمپنیز کے یہاں رجٹریشن کراتے ہیں، جو قانو نا ضروری ہوتا ہے ، ای طرح کمی معتبر بینک سے بی ضانت عاصل کی جاتی ہے کہ اگر پیش کردہ قصص پر سرمایہ فراہم نہ موسکے تو بینک اتنے اسے حصفر یدنے کو تیار ہے۔

رجر یشن کے بعد کمپنی اپنی مصنوعات یا مال تجارت متعین کر کے اشتہارہ یتی ہے،جس میں لاگت سرمایہ مصارف اور قیمت کے تخیینہ کے ساتھ متوقع نفع کی صراحت ہوتی ہے۔ اور اس اشتہار کے ذریعہ کمپنی میں بذریعہ شیئرز (حصص) شرکت کی کھلی اور عمومی پیشکش کی جاتی ہے اور اس سے وسیع شرکت کی کھلی اور عمومی پیشکش کی جاتی ہے اور اس سے وسیع کیانے پر تجارت کے لئے سرمایہ کی فراہمی مقصود ہوتی ہے۔ اور کبھی پہلے سے موجود کمپنی بھی اپنے کاروبار کوفروغ دینے کے لئے عوام کوسرمایہ کاری کے لئے کھلی پیش کش کرتی ہے، اس کا لئے عوام کوسرمایہ کارگ سے اور سرمایہ کو (جس کا تخیینہ لگایا جاتا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لاگت اور سرمایہ کو (جس کا تخیینہ لگایا جاتا ہے) عمومادس رو پے اور بعض دفعہ سورو پے کے مساوی اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے،جس میں سے ہر جزء کوایک حصہ تجارت میں تھے۔ جس میں سے ہر جزء کوایک حصہ تجارت

کہا جاتا ہے، پھرخواہش مندلوگ اپنی اپنی قوت اور منشا کے مطابق جھے کم اور زیادہ خرید تے ہیں ،اس پیشکش کو قبول کر کے حصص کی خریداری کے ذریعہ سرمایدلگانے پرخی شرکت کے مالک ہوجاتے ہیں اور اس شرکت کی بناء پران کو کمپنی کے تجارتی امور میں رائے دہندگی کاحق حاصل ہوتا ہے، اور نفع و تقصان میں بقدر حصص شرکت ہوتی ہے، لیکن کمپنی کے املاک اور اٹا شدمیں نہ تو وہ دعوید ارہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی تصرف کے مالک اور کمپنی کے اسکیم مرتب کرنے میں بھی ان کو پچھ دخل نہیں مالک اور کمپنی کے اسکیم مرتب کرنے میں بھی ان کو پچھ دخل نہیں موتا۔

اورعموما کمپنیوں کو ان حصص کے ذریعہ کمل سرمایہ کی فراہمی معیقن نہیں ہوتی ،اس لئے پھراس کے بقدر کم یازیادہ ایسے حصص کی پیشکش کرتی ہیں، جن کی حیثیت سرمایہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرض کی بھی ہوتی ہے ،ان حصص کے بدلے وثیقہ یا سند دی جاتی ہے ،الی سندات کو'' باؤنڈز'' اورایسے حصص قرض کو' ڈینچرز'' کہا جاتا ہے۔

حصص قرض کے ذریعہ شریک ہونے والے مالکانہ حقوق نہیں رکھتے ،ان کورائے دہندگی کاحق بھی نہیں ہوتا ،ان کوسود کے علاوہ نفع بھی دیا جاتا ہے ،اور نقصان یا اتلاف کی صورت میں سرمایی کی واپسی کی ضانت دی جاتی ہے،اوراس کو'' پریفرنس شیئرز'' (ترجیح صص ) بھی کہا جاتا ہے۔

حصص قرض کو صص تجارت میں محول کیا جاسکتا ہے۔

اگر کوئی اینے حصص کو واپس لے کر شرکت کوختم کر لینا

چاہے تو وہ براہ راست کمپنی سے سرمایہ کو واپس نہیں لے سکتا،
بلکہ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنے حصص کو کسی اور شخص
کے نام منتقل کردے اور اس کے حق میں حق شرکت سے
دستبردار ہوجائے ،اس کے عوض وہ حصص کی بازاری قیمت لیتا
ہے، جو ابتدائی کمپنی کی مقرر کردہ قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوتی

جوں جوں کمپنی کے مال تجارت اور اٹانوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، حصص کی قیمت بھی بردھتی جاتی ہے، جو کمپنی مسلسل نفع بنائے بازار میں اس کے حصص اونچی قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔

کمپنی ہرسال حساب کر کے منافع کو صف پرتقسیم کرتی ہے ، اس کا ایک جز وقتِ ضرورت کے لئے اپنے پاس جمع کر لیتی ہے ، بقیہ حصہ داروں کو پہنچا دیتی ہے ، جمع شدہ رقم حصہ کی قیمت سے بڑھ جائے تو اسے اصل سرمایہ میں شامل کرلیا جا تا ہے ، اس طرح صف میں اضافہ ہوتار ہتا ہے۔

صفی تجارت اور صفی قرض کی ایک متعین قیمت ہوتی ہے ، جوان کے جاری ہونے کے بعد متعین کی جاتی ہے اور ایک مارکیٹ کی قیمت ہوتی ہے جو ملک کی سیاس ، اقتصادی حالات ان کی ما نگ اور دوسر مے وامل کے نتیجہ میں گھٹتی بردھتی رہتی ہے۔

بازار حصص میں خرید وفروخت بروکروں ( دلالوں ) کے ذریعہ ہوتی ہے، جو کمپنیوں کے بدلتے ہوئے جالات پر آگہی

ر کھتے ہیں، یا قاعدہ رجٹریش اور قواعد وضوالط کے ساتھ اسٹال المجنج (بازار حصص) قائم کر کے اس کے ممبر بن جاتے ہیں، اور حصص کے خرید و فروخت کے لئے افراد اور کمینیاں بازار خصص کی طرف رجوع کرتی ہیں، بازار خصص کے اتار · چڑھاؤ کاملکی معیشت پر گہرااثریز تا ہے،اب بازار حصص میں خودان حصص تحارت اورحصص قرض کی خرید وفروخت شروع ہوگئی ہے ، ان بنیادی تصریحات کے بعد چند حل طلب سوالات پیش خدمت ہیں ،اس سلسلہ کے مزید سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو اس کو بھی شامل جواب کرلیا جائے ، چوں كهموجوده زمانه ميس عالمي تحارت كااكثر وبيشتر حصياس نوعيت کے مسائل برمبنی ہے،اس کئے قواعد فقہیہ کی روشنی میں ان کے احكام كالشخراج بهت سے مسائل كامداوا ثابت ہوگا۔ سوالات: (۱) مذکورہ کمپنیوں میں شیئرز (حصص) کے ذربعہ سرمایہ کاری عقو د شرعیہ میں سے کونسا عقد ہے؟ ، بیع ، مضاربت یا شرکت؟ اگر عقد شرکت ہے تو شرکت کی کوئی قتم ہے؟ اور کیا شریک ( صاحب حصص ) کے اپنے حصہ پرمکمل مالكانه تصرف حاصل نه هونے سے حكم ميں تغير نه آئے گا؟ (۲) ایسی کمپنیوں میں شیئر ز کے ذریعہ سرمایہ کاری جن میں حصص قرض ( جن پر سود دینالازمی ہے ) اور بینک کے سودی قرضے بھی شامل ہوتے ہیں ، کیا حکم ہے؟ کیااس اختلاط بالحرام کی وجہ ہے خصص تجارت (جن میں سودنہیں) کے مناقع

"المال المختلط بالحلال والحرام" كاشرعاكيا محم ہے؟ يہ واضح رہے كہ نصرف ايسى كمپنيوں كى تجارت بلكہ ہر برڑے ہيائے كى تجارت درآ مدات و برآ مدات كاكسى نہ كى مرحلہ ميں بينك يعنى سودى لين دين پرانحصارنا گريز ہے۔

(س) وَ پَخِر ز ( قصص قرض ) كے ذريعه سرمايه كارى كا كيا تھم ہے؟ واضح رہے كہ اس پر كمپنى طے شدہ در كے مطابق سود ديتى ہے ،اس كے علاوہ نفع بھى ديتى ہے ، اورا تلاف و نقصان كى صورت ميں سرمايه كى واپسى كى ضامن ہوتى ہے۔ نورا تلاف و نقصان كى صورت ميں سرمايه كى واپسى كى ضامن ہوتى ہے۔ گریدنا (٣) اگر كسى تمپنى ميں قصص تجارت حاصل كرنے كى گنجائش نہ ہو، تو بدرجہ مجبورى قصص قرض كواس نيت سے خريدنا كہ تندہ اسے قصص تجارت ميں محول كرليا جائے ، شرعااس كا كيا تھم ہے؟

(۵) خصص تجارت (شیئرز) جن کی بازار خصص میں خرید وفروخت ہوتی ہے،خودان خصص کی شرعا کیا حیثیت ہے؟ (الف) کیا ان کوشر عا مال متقوم قرار دیا جاسکتا ہے؟ جن کی خرید وفروخت اور رہن وغیرہ درست ہو۔

(ب) کیاان کوحق شرکت کی بیچ وشراء قرار دیا جاسکتا ہے؟ بصورت اثبات اس نوعیت کے حقوق کی بیچ وشراء کے جواز کی کیا بنیاد ہے؟

(ج) کیاا ہے اٹافۂ تجارت کے جزء مشاع کابدل مانا جاسکتا ہے؟ بصورت اثبات اس کی بیچے وشراء کا کیا تھم ہے؟ (۲) ہاؤنڈز ( سندات حصص قرض ) جن کی خریدو فروخت ہوتی ہے، رہن رکھا جاتا ہے، شرعا ان کی کیا حیثیت

ہے؟

(2) اسٹاک اسپنج (بازار حصص) میں شیئرز (حصص تجارت) ڈیپٹرز (حصص قرض) کی خرید و فروخت کا کیا تھم ہے؟ جب کہاں میں کمپنی کی متعین کردہ قیمت سے کہیں زیادہ قیمت ہے کہیں زیادہ قیمت پر بیچے و شراء کا معاملہ ہوتا ہے۔

(۸) بازار حصص میں بروکروں (دلال) اپنے نام پر حصص کو منتقل کئے بغیر جو بیج وشراء بحثیت وکیل یا فضولی کرتا ہے۔ اس کا کیا تھم ہے؟ اور کیا ان بروکروں کی معرفت حصص تجارت وصص قرض کی خرید وفروخت درست ہے؟

(۹) کمپنی اگر حرام اشیاء ، مثلا: شراب وغیره کی تجارت کرے تو کیا ایس کمپنی سے صفی خرید نا اور اس سے منتفع ہونا جائز ہوگا ؟ یہ واضح رہے کہ ہندوستان جیسے ممالک میں کمپنی کا پوراعملہ غیر مسلم ہوتا ہے ، تو کیا ان کوشر کاء کا وکیل قرار دے کر اس طرح کے عقد کی اجازت دی جائے گی ؟ کیوں کہ حقوق عقد عاقد کی طرف لو منتے ہیں؟

(حضرت مولانا عقد عاقد کی طرف لو منتے ہیں؟

سيد اسعد مدنى ، ادارة المباحث الفقهيه ، جمعية العلماء مند)

جو (ب: - ا) ..... خصص کی مذکورہ صورت میرے خیال میں مضاربت کے حکم میں ہے،مضاربت میں مضاربت کے حکم میں ہے،مضاربت میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ سر ماید کار (رب المال) اور عامل (مضارب) ایک سے زیادہ اشخاص ہوں، فتاوی عالمگیری میں ہے:

"لو دفع رجلان إلى رجلين الف درهم و قالا

لهما نصف الربح بينكما" (١) العطرح ايك اورموقع يراكها كيا هـ:

و لو دفع إليه درهم مضاربة على أنهما شريكان فى الربح و لم يبين مقدار ذلك فالمضاربة جائزة ؛ لأن مطلق الشركة يقتضى المساواة "(٢)

موجودہ زمانہ میں اس طرح کی جو کمپنیاں قائم ہیں ان کی حیثیت قانونی اور اعتباری شخصیت کی ہے، حضرت عمر کے بیت المال کے مال میں مضاربت کروائی ہے، (۳) بیت المال کی حیثیت دراصل بہی شخصیت اعتباری کی ہے کہ جب افراد کے ایک مجموعہ کو شخص واحد کا درجہ دے کررب المال قرار دیا جاسکتا ہے تو کوئی وجہبیں کہ اس کومضار بت قرار نہ دیا جاسکے، کمپنی کی حیثیت ایسے ہی اعتباری شخص کی ہے، اور کمپنی کا کسی معاملہ کا طے کرنا ان تمام افراد کی طرف سے دضا مندی اور منظوری تمجمی جائے گی، جو کمپنی میں شامل ہوں۔

ا) ...... علال وحرام كفلوط مال مين اگردونون كى شناخت قائم نه موتواعتبار غلبكا موگار " و لا يجوز قبول هدية أمراء الجور ؛ لأن الغالب فى مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال ؛ بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به ؛ لأن أموال الناس لا تخلوعن قليل حرام فالمعتبر الغالب ، و كذا فى أكل طعامهم " (٣)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: ۲۸۹/۸ مطبوعه بيروت ـ

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية: ۲۸۸/۸۸، مطبوعه بيروت.

<sup>(</sup>m) بيهقى:١٨٣/٦،كتاب القراض - محى -

 <sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية:٣٣٢/٥، باب الكراهية -

اصل میں اگرایک کمپنی سود پرمبنی کاروبار بھی کرتی ہے لیکن اس سے ایک شخص غیر سودی معاملہ کرتا ہے ، تو اس دوسر ہے شخص کا اس سودی کاروبار سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ، بیم ش ایک تعاون بعید کا درجہ رکھتا ہے ، اور سدِ ذرائع میں بیاصول ہے کہ حرام کے ایسے ذرائع پرحرمت کا تھم لگایا جاتا ہے ، جواس کا قریبی ذریعہ ہو ، اس لئے موجودہ حالات میں ایسی کمپنیوں کے صف کا خریدنا جائز ہے۔

۳) ...... یصورت صراخا سودی معاملہ کی ہے، اس لئے قطعا جائز نہیں۔

مضار بت کی ہے، اس لئے یہ مجھا جائے گا کہ وہ ایک عرصہ کے لئے بطور امانت کے بیر قم کمپنی مضار بت کی ہے، اس لئے یہ مجھا جائے گا کہ وہ ایک عرصہ کے لئے بطور امانت کے بیر قم کمپنی کے پاس جمع کررہا ہے، اور کمپنی اس کو اس شرط پر اپنے پاس رکھر ہی ہے کہ صاحب امانت ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو بطور مضار بت تبدیل کردے گا، گویا یہ 'ود بعت مشروط بالمضار بت' بہذا از راہ حاجت موجودہ حالات میں جائز ہونا چاہئے ، البتہ تصص تجارت میں تبدیل ہونے سے بہلا اس پر جو پھے نفع ملا ہے وہ سود ہے اور اس کا تھم وہی ہے جو بینک انٹرسٹ کا ہے۔

مونے سے پہلے اس پر جو پھے نفع ملا ہے وہ سود ہے اور اس کا تھم وہی ہے جو بینک انٹرسٹ کا ہے۔

۵) ..... میرے خیال میں تصف کی حیثیت سامان تجارت کے 'نصبہ مشاع'' کی ہے،
مصم کا خرید ارجب کوئی حصہ خرید کرتا ہے قو وہ کمپنی کو اپنی طرف سے اس سامان پر قبضہ کا وکیل بنا تا ہے، اور وکیل کا قبضہ مؤکل کے قبضہ کے تھم میں ہے، اس لئے اب وہ الی ٹھی کو نیچ رہا ہے،
جو اس کے قبضہ میں ہے۔

۲)..... مال مرہون کے لئے فقہاء نے اس بات کوضروری قرار دیا ہے کہ وہ قابل خرید و فروخت ہو، چوں کہ خرید وفروخت مال ہی کی ہوسکتی ہے،اس لئے بیرقید بھی لگائی گئی ہے کہ وہ مال ہو، عالمگیری میں ہے:

"منها: أن يكون عملًا قابلًا للبيع، وهو أن يكون موجودًا وقت العقد مالًا مطلقاً متقوما

مملوكا معلوما مقدور التسليم "(١)

چوں کہ سند خصص بذات خود مال نہیں ہے،اس لئے اگر فقہاء کے ظاہری الفاظ کا پابندر ہا جائے تو اس کو رہن رکھنا درست نہیں ہونا چاہئے ،لیکن مسئلہ کی اصل روح بیہ ہے کہ رہن رکھی جانے والی ہی ایسی ہو کہ اس کے ذریعہ دین کا وصول کرناممکن ہو، یہاں بھی فی زمانہ سند خصص کی بیج بالکل اصل مال کی طرح ہوتی ہے،اس لئے شریعت کی اصل روح کوسا منے رکھا جائے تو اس کا رہن درست معلوم ہوتا ہے۔والٹد اعلم۔

2) ..... مالکان حصص کا کمپنی کی مقررہ قیمت سے زیادہ میں فروخت کرنا بھی درست ہوگا،اس لئے کہ یہی رب المال ہے اور رب المال کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی کسی شی کے بیچنے میں مضارب کی مقرر کی ہوئی قیمت کا پابند ہو کر نقصان اٹھائے ، فقہاء کی صراحتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مضاربت کا بنیاوی مقصد نقع کا حصول ہے،لہذا بنیاوی طور پر دیکھنے کی چیز صرف یہ ہے کہ زیادہ نفع کس میں ہے؟ رب المال یا مضارب کا ایسا تصرف جس سے زیادہ نفع کس میں ہے؟ رب المال یا مضارب کا ایسا تصرف جس سے زیادہ نفع مصل ہوتا ہو،اصولی طور پر جائز ہے،،علامہ کا سانی "کہتے ہیں:

"المقصود عقد المضاربة هو الربح و على ذلك كل قيد مفيد فوجب اعتباره و لو دفع إليه مالا مضاربة على أن يبيع و يشترى بالنقد فليس له أن يشترى و يبيع إلا بالنقد ؛ لأن هذا التقييد مفيد فيتقيد بالمذكور ، ولو قال له بع بنسيئة و لا تبع بالنقد فباع بالنقد جاز ؛ لأن النقد انفع من النسيئة فلم يكن التقييد بها مفيدا فلا يثبت القيد و صار كما لو قال للوكيل مفيدا فلا يثبت القيد و صار كما لو قال للوكيل

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: ۳۲/۵-

بع بعشرة فباع بأكثر منها جاز كذا هذا" (۱) ۸)..... ولال كى اجرت كوعام طور پرمتاخرين نے جائز قرار ديا ہے، اس سلسله ميں فقهاءكى درج ذيل صراحين موجود ہيں:

"إجارة المنادى و السمسار و الحمامى و نحوها جائزة للحاجة "(٢)

"و في الواقعات للناطقى: إذا قال لرجل بع هذا المتاع و لك درهم، أو قال اشتر هذا المتاع و لك درهم فله أجر مثله لا يجاوز به الدرهم" (٣) قال في التاتر خانية: و في الدلال و السمسار يجب أجر المثل و ما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم و في الحاوى سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال أرجو أنه لا بأس به، و إن كان في الأصل فاسد لكثرة التعامل و كثير من هذا غير جائز فاجوزه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام" (٣) فجوزه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام" (٣) الدلالة في النكاح لا تستوجب الأجر و به يفتى الفضلي في فتاواه و غيره من مشائخ زماننا

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع :۲/۱۰۰

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر: ص: ١٧٠-

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية:٣/٥٥٠\_

<sup>(</sup>۳) رد المحتار:۵/۳۳\_

کانوا یفتون بوجوب أجر المثل و به یفتی "(۱)

البته اگردلال وکیل بوتواس کے جواز میں شبہیں ، اگر بحیثیت فضولی خرید وفروخت کرتا البته اگر دلال وکیل بوتواس کے جواز میں شبہیں ، اگر بحیثیت فضولی خریداری جائز بیس ۔

ہوتواس سلسلہ میں فقہاء کے یہاں تفصیل بیہ کوفضولی کی تھے جائز ہخریداری جائز بیس ۔

"إذا باع السرجل مال الغیر عندنا یتوقف البیع
علی اجازة المالك ... و لو اشترى لغیره نفذ
علیه " (۲)

9) ..... ال میں شبہ نہیں کہ حفیہ کا قول مشہور یہی ہے کہ چوں کہ خرید وفر وخت کے معاملہ میں اصل حقیقت وکیل کی ہوتی ہے، لہذا اگر مسلمان کی غیر مسلم کو شراب یا سور کے بیچنے کا وکیل بنا دے قوید درست ہے، لیکن جن فقہاء نے اسے جائز قرار دیا ہے وہ بھی اسے شدید حد تک مکر وہ تح کی قرار دیتے ہیں، اور مسلمان مؤکل کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی قیمت کا صدقہ کر دے:

"أمر المسلم ببیع خمر و خنزیر صح ذلك التوكيل و شراؤہ بحرمة اشد التوكيل و بیع الوكیل و شراؤہ بحرمة اشد الکراھة فیجب علیه أن یخلل الخمر أو یریقها و لو وکلے ببیعها یجب علیه أن یتصدق و لو وکلے ببیعها یہ جب علیه أن یتصدق

سین فقہاء کا ایک گروہ اس نقطۂ نظر کا حامل ہے کہاصل حیثیت مؤکل کی ہوتی ہے اور وکیل کے خریدتے ہی شک مؤکل کی ملک میں چلی جاتی ہے،خود علامہ شامی گا رجحان بھی اس جانب محسوس ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الهداية:۳/۰۵۰\_

<sup>(</sup>٢) الهداية:٥٣/٣ــ

<sup>(</sup>۳) رد المحتار:۱۲۰/۳۱ـ

"و أما على ما قال له ابو طاهر من أنه يثبت للمؤكل ابتداء به جزم في الكنز ، و هو الأصح ، كما في البحر ، فلا يستقيم والله تعالى اعلم ، قلت : و تعقبه مشائخنا ؛ بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخى لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل ؛ لأن مالكه غير مستقر "(۱) اس ليّر الم الحروف كى دائ مين اليي كمينى كمص خريد كرنا جا تزنيس \_والله المم \_

<sup>(</sup>۱) رد المحتار:۵۲/۵ـ

ایک مسلمان صاحب جوایک دولتمند تاجر ہیں اور قابل اعتاد ہیں ،میرا روپیہ کاروبار میں شریک کرنے پر آ مادہ اور تیار ہیں اورسر مایہ پر ۱۸رفیصد تفع دینے کا دعدہ کرتے ہیں، یعنی اگر میں ان کو ۱۰۰۰۰ رو بے دول تو وہ مجھے 150 رو بے ماہانہ تفع دیں گے ،ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ہر ماہ حساب کر کے تفع کا تعین کرنا دشوار ہے اور حساب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10000رویے پر 150 روپے ماہانہ سے زیادہ تہیں آتا ہے، کیا شرعا یہ جائز ہے؟ اور اگر جائز نہیں ہے تو جواز کی کوئی صورت بتلائی جائے ،مسلمان کاروبار کرنے والے تو بہت ہے ہیں مگر مجھے یہ لکھتے ہوئے افسوس اور شرمندگی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں دیانتداری کا فقدان ہے ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بمشکل بھروسہ کرسکتا ہے ،صورت حال صرف میرے ہی ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ میری طرح بہت ہے مسلمان رویے رکھنے کے باوجود پریشان ہیں اور علماء جو مسائل پراچھی نظر رکھتے ہیں ،کوئی حل پیش کرنے ہے اپنے آ پ کوعا جزیاتے ہیں ،از راہ کرم اس استفسار کامفصل جواب عنایت فر ما ئیں ممنون ہوں گا۔

(A.Battery Lnes Hyd، کرنیم)

جو (كب: - آپ نے جو صورت حال لكھى ہے ، علاء نے اس قتم كے مسائل كے حل بتلائے ہیں ،لیكن ظاہر ہے كہ ہم وہى بتا سكتے ہیں ، جو شریعت كی قائم كی ہوئی حدود كے اندر ہوں ، قصور نہ اسلام كا ہے ، نہ علاء كاقصور ،اس ظالم نظام زندگى كا ہے ، جس نے پورى معیشت كے رگ و ریشہ میں خون كی طرح سودو قمار كو داخل كر دیا ہے ،اب ایک مسلمان كی حیثیت سے جارا فریضہ ہے کہ ہم ان آ زمائشوں میں بھی خدا کی قائم کی ہوئی حدود کونہ تو ڑیں اور قومی سطح پرایسے ادارے اور کاروبار قائم کرنے کی کوشش کریں ،جن میں سودو قمار کی لعنت میں مبتلا ہوئے بغیر مسلمان اپنی سر ماید کاری کرسکیس ، آب نے دوسوالات کئے ہیں'' ایک شیئر سرمیفکٹ اور دوسرے ایک نجی کاروبار میں شرکت کے متعلق'ان دونوں مسکوں کے بارے میں اصولی طور پر ہیں بھے لینا جائے کہا کی مخص اپناسر مایدلگائے اور دوسرا مخص محنت کرے اور نفع متعینہ تناسب سے دونوں میں تقسیم کردیا جائے ،اس کوفقہ کی اصطلاح میں''مضاربت'' کہاجا تا ہے،مضاربت میں ضروری ہے کہ تفع اورنقصان دونوں میں فریقین شریک رہیں ،سود اور مضاربت میں یہی فرق ہے ،سود میں سر مایہ کے لیے بہر صورت گفع متعین ہوتا ہے ، اور مضاربت میں وہ گفع اور نقصان میں دونوں شریک ہوتا ہے، دوسر ہے سودجس طرح مسلمانوں سے لینا جائز نہیں ہے،اسی طرح غیرمسلموں ہے بھی لینا جائز نہیں ہے ،سود جس وقت حرام کیا گیا ،اس وقت حضرت عباس ﷺ کا سودی کاروبارزیادہ ترغیرمسلموں ہےتھا،کیکنان کااصل سرمایہ باقی رکھتے ہوئے سودایک لخت کالعدم کردیا گیا،(۱)اس لیے تمام علاء ہند کا فتوی ہے کہ ہندوستان میں سود لینا جائز نہیں ہے،حضرت مفتی شفیع صاحب ؓ کی تحریراس باب میں بڑی شافی اوراطمینان بخش ہے، (۲) امام اعظم ابوحنیفہ ؓ سے حربی سے سود لینے کا جواز منقول ہے ، مگر فقہاء نے دار الحرب کی جوتعریف کی ہے اور احکام بتلائے ہیں ان کی روشنی میں ہندوستان کو دار الحرب نہیں کہا جاسکتا ، (۳) آپ کے اصل ﷺ سوالات کے جوابات بیہ ہیں:

(الف)شیئر سرمیفکٹ اگر اس اصول پرمبنی ہو کہ نفع اور نقصان دونوں میں آپ شریک ہوں گے،تو خرید ناجا ئزہے،ویسے مجھے معلوم نہیں کہ اس سرمیفکٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ، صديث نمبر: ٢٩٥٠، باب حجة النبي الله على المار

<sup>(</sup>٢) جوابرالفقه: ٣٠-٥٤/٣٠ محشي \_

<sup>(</sup>m) تفصیل کے لیے دیکھئے: جدید فقہی مسائل:۲۳۳/۲\_

(ب) ماہانہ 150 کی رقم متعین کردینا درست نہیں ، یہ ہوسکتا ہے کہ ہر ماہ اوسطا 150 دیدیں پھر حساب کر کے مزیدرقم نکلے تو آپ کوادا کردیں اور اس سے کم ہوتو بقیہ آپ سے لے لیں۔

#### بیمضار بت نہیں ، بلکہ سود ہے

سون: - (1880) ماجد اپ ایک وین بھائی سے بذریعہ مضاربت ایک کاروبار کرنا چاہتا ہے، جس میں محنت ماجد کی اور پیسہ ساجد کا ہوگا، (بیس فیصد منافع کی بنیاد پر) لیکن ساجد نقصان ہونے کی صورت میں برابر کا حصہ دار بنتا نہیں چاہتا، ماجد پھر بھی بیشر طقبول کرنے کو تیار ہے، تو کیا مضاربت کی بیشکل سیج ہے؟ نیز مضاربت کی سیجے اور آسان صورت کیا ہے؟ وضاحت کریں۔

( حافظ عبدالسلام ، مسجد صفه ، سكندر آباد )

جو (رب: - بیصورت ناجائز ہے، بیہ مضار بت نہیں ، بلکہ سودی معاملہ ہے، جوقر آن و حدیث کی رو سے صراحۃ ممنوع ہے، مضار بت کی شکل بیہ ہے کہ ایک شخص رو پیدلگائے اور دوسرا فریق محنت اور کاروبار کرے اور اس سے حاصل ہونے والے نفع میں وہ دونوں حسب معاہدہ شریک ہوں ، نیز نفع ونقصان میں بھی دونوں کی شرکت ہو۔

"المضاربة عقد شركة في الربح بمال من الرجل و عمل من آخر "(۱) اس لئے بیصورت سود کی ہے شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔



# سود کے احکام

#### جو پہلے سود کے چکا ہو؟

سوڭ:-{1881}زيدايك لمبي صحتك بينك سے ملنے والے سود كوا ہے گھريلوا خراجات ميں دوسرى جائزر قم كے ساتھ ملا كرخرچ كرتا رہا ہے، اب اس كامقىم ارادہ ہے كہ سود بينك سے لے كر بلانيت ثواب خيرات كردے گا، كيا اس تبديلى سے ہے كر بلانيت ثواب خيرات كردے گا، كيا اس تبديلى سے پہلے كى ہوئى غلطى كى معافى كى اميدكى جاسكتى ہے؟ تبديلى سے پہلے كى ہوئى غلطى كى معافى كى اميدكى جاسكتى ہے؟

جو (ل: - جوسود کی رقم پہلے لے چکا ہے، پاس بک کے ذریعہ اس کا پہتہ چلایا جاسکتا ہے، الہذارقم معلوم کرکےاورمعلوم نہ ہوسکے تواندازہ کرکے اتنی رقم غرباء پرخرچ کردے، (۱) جب ہی اس گناہ کی پکڑ سے نجات کی امید کی جاسکتی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) و يكھے: رد المحتار: ۵۵۳/۹: باب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع محقى -

# بینک انٹرسٹ کے ذریعہ انکم ٹیکس بچانا

مول :- {1882} اگر میرے پاس سود کا پیسہ ہوتو کیا میں اسے این ایس ایس/ این ایس ی وغیرہ گورنمنٹ اسکیم میں سے آنم ٹیکس کی مدمیس کٹنے والی رقم بچاسکتا ہوں؟ اس نیت اور پکے ارادے کے ساتھ کہ سود کی اصل رقم اور اس پر ملنے والی سود کی رقم کو بحالت مجبوری بغیر کسی ثواب کی نیت سے رفاہ عام کے کاموں میں استعمال کروں گا، اور میر امنشا صرف اور صرف کے کاموں میں استعمال کروں گا، اور میر امنشا صرف اور صرف (ساجد شیخ ، بمبئی)

جو (ب:- اگر آپ کے پاس بینک انٹرسٹ کی کچھ رقم موجود ہو ، آپ اس کو کسی سرکاری اسکیم میں لگادیں تو انکم ٹیکس کے قانون کی زدسے نچ جا ئیں گے ،اور پھر اس اسکیم سے واپس ملنے والی اصل اورزائدرقم آپ غرباء کے تعاون اور رفاہِ عام کے کاموں میں خرچ کردیں تو یہ جائز ہے کہ یہ ایک قانونی حاجت ہے۔(۱)

### سود ہے سود کی ادا ئیگی

سو (النا چاہتا ہوں ، بینک سے قرض لینا چاہتا ہوں ، جس پرسود دینا پڑے گا، میر ابینک میں سودی اکاونٹ ہے، جس سود ملتا ہے، اور میں بغیر اجر و ثواب کی نیت کے اسے صدقہ کردیتا ہوں ، اب قرض لینے کی صورت میں کیا میں ایسا کرسکتا ہوں کہ ملنے والے سود کوقرض کے سود میں ادا کردوں اور جونی جائے اسے صدقہ کردوں۔ (رفاقت علی عمران ، مغل پورہ) جائے اسے صدقہ کردوں۔ (رفاقت علی عمران ، مغل پورہ)

<sup>(</sup>۱) و میکھئے:منتخبات نظام الفتاوی:۱/۱۸۵–۱۸۴ محشی۔

جو (ب: - کی قانونی مجبوری کے بغیر سودی اکاونٹ میں رقم رکھنا جا گزنہیں ،اس لیے اولاً تو اس اکاونٹ میں رقم رکھنے پر ہی آپ کوغور کرنا چاہئے ، دوسر ہے سود لینامستقل گناہ ہے اور سود دینامستقل گناہ ہے اور سود دینامستقل گناہ ،اگر آپ نے قرض کے سود میں اس سود کوادا کیا تو گویا آپ نے اس سود سے استفادہ کیا ، تو اب سود دینے اور سود لینے دونوں گناہ کو بیصورت شامل ہے ، اس لئے بیہ صورت درست نہیں ، نیز سود پر مبنی قرض بھی شدید مجبوری کے بغیر حاصل کرنا درست نہیں ، کیوں کہ آپ کھی نے سود لینے والے پر بعنی قرض بھی شدید مجبوری کے بغیر حاصل کرنا درست نہیں ،

سود کی رقم مدارس اور دینی خدمت گذاروں کے لیے مولا:-{1884} کیا سود کی رقم بلانیت ثواب دین

مدارس، حفاظ اورائمہ ومؤ ذنین کودی جاسکتی ہے؟ میرے خیال میں بیان کے لیے ہدیہ ہے نہ کہ سود۔ (محمد عبد الحفیظ، مولی علی)

جو (كب: - مدارس اورد بنی خدمت گذاروں كو پاک اورا پنے مال كاسب ہے بہتر حصہ دیا جائے ،خاص طور ہے سود كی رقم كا إن كے ليے انتخاب نہا يت بى ناشا ئستہ بات ہے ،البتہ اگر ان ميں ہے كوئی ضرورت و مجبوری ہے دو چار ہواور اس رقم كے سواكوئی اور رقم موجود نہ ہوتو ضرورتا جيسے دو سر ہے ضرورت مندول كی سود ہے مدد كی جاسمتی ہے ، ایسے لوگوں كی بھی مدد كی جاسمتی ہے ، ایسے لوگوں كی بھی مدد كی جاسمتی ہے ، ایسے لوگوں كی بھی مدد كی جاسمتی ہے ، ایسے لوگوں كی بھی مدد كی جاسمتی ہے ، ایسے لوگوں كی بھی مدد كی جاسمتی ہے ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) "عن جابر قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباء و مؤكله و كاتبه وشاهديه و قال: هم سواء "(صحيح البخارى، صديث نمر: ۱۵۹۸) مرتب (۲) كيول كرسوداور برقتم كا مال حرام لقط كهم مين ب،اورضياع كانديشك وقت اس كا اشانا و الجب ب،اگر ما لك كاعلم بوجائة واس كولوناد ورنداس كي طرف سے بلانيت تو اب صدق كرد ك و السبيل في المعاصى ردها و ذلك ههنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه و بالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله "( الفتاوى الهندية :۵/۳۳۹،الباب الخامس عشر من باب الكراهية) مي دهده همي همي همي الكراهية الكراهية

#### تغمیری منظوری کے لئے رشوت اوراس میں سود

مو (ﷺ - ﴿1885} مكان كى تغيير كى منظورى بغير رشوت د ئے نہيں ملتی ، کیا میں بینک کے سود میں سے رشوت د ہے کر کام نكال سكتا ہوں؟ (سید رفافت علی عمران ، مغلپورہ) جمو (کب: - تغمیر مكان کے لئے جو قانونی لوازم ہیں ، ان کو پورا کرنے کے باوجود کوئی فنرمحض رشوت کے لئے تغمیر مكان كی اجازت نہیں دیتا ہے تو الی صورت میں اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لئے رشوت دینا جائز ہے۔

" دفع السلطان البائد لدفع الظلم ...
و لاستخراج حق له لیس رشوة " (۱)
البته اس میں سود کی رقم نہیں دی جاسکتی ، کیوں کہ سود کی رقم حکومت سے حاصل کی جاتی
ہے،اوررشوت ایک سرکاری آفیسرشخص طور پر حاصل کرتا ہے،حکومت حاصل نہیں کرتی ،اس لئے
بینک کا سوداس مدمیں وینا جائز نہیں۔

# غنڈوں کے شرسے بیخے کے لئے سود کی رقم

مول :- {1886} میں نے اپناذاتی زرخرید مکان کسی دوسر ہے خص کوفر وخت کرنے کا معاہدہ کرلیا ہے، لیکن پچھ غنڈہ عناصر فروخت سے قبل کسی بہانے انہیں رقم (معمول) دینے کے لئے مجبور کررہے ہیں، ورنہ وہ مکان کی رجٹری کی وقت کر بردلزائی جھڑا کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، غنڈہ عناصر کا اس مکان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اپنا معمول اس مکان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اپنا معمول

<sup>(</sup>۱) رد المحتار:۹/ ۲۰۷ ـ

( کمیشن) چاہتے ہیں، دریافت کرنا ہیہ کے کیا سود کی رقم ہے انہیں میمعمول اداکر کے چھٹکارا حاصل کیا جاسکتا ہے؟ (محمة عماد الدین اکرم، چندانگر)

جو (رب: - اگر غنڈہ عناصر کو یہ جری رقم دئے بغیر چارہ نہ ہوتو بہ درجہ مجبوری سود کی رقم سے دینا جائز ہے ، اس سلسلہ میں موجودہ عہد کے ممتاز صاحب افتاء مفتی عبد الرحیم لا جپوری صاحب کے اس فتو ہے ہے ۔ وشنی پڑتی ہے ، جو بینک کے سود سے انکم فیکس اداکر نے کے متعلق ہے :

" بینک کے سود کا اصل مصرف تو غرباء اور مساکین ہیں ، رفاہ عامہ کے کا موں میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے ، خود منتفع نہ ہو ،

لیکن اگر حکومت کے ان فیکسوں کی بھر مار سے تنگ آگیا ہو اور ان کی ادائیگی میں بیر قم استعال کرنے پر مجبور ہوتو گنجائش اور ان کی ادائیگی میں بیر قم استعال کرنے پر مجبور ہوتو گنجائش ہے ، بلا مجبوری استعال نہ کرے "(۱)

رو پید کے باہمی تبادلہ

مو (الن - (1887) کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک کمپنی کاروبار کی غرض سے ایک اسکیم ایجاد کرتی ہے، اس کی شکل بیہ ہے کہ ابتداء میں ممبر شپ فیس کے طور پر اس کو - 15000 روپے کمپنی کے نام اداکر نے پڑتے ہیں، پھر اس مخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی محنت سے اس کمپنی کے لئے تین ممبر الگ سے بنائے ، اور ہر ممبر کی فیس 15000 رہے گی۔ ابتداء جو مخص 15000 روپے دے کر بنایا تھا، اس کے

(۱) فآوی رحمیه:۱۳۹/۲

تحت تین ممبر بنانے پر فورا فی تس/4200 کے حساب ۔ /12600 رويال جاتے ہيں اور بيسلسله چاتا رے گا، يعنى ہر محص خودممبر بنے پھرا ہے تحت تین ممبروں کومزید کمپنی میں ممبر بننے کے لئے آ مادہ کرے،اس شخص کے تین ممبروں نے محنت کی اور مزیداینے اینے اعتبار ہے نو (۹)ممبروں کو تیار کرلیا تو فی کس-/350 کے اعتبار سے نوممبروں کے -/3150 روپے سلے والے خص کے اکا ؤنٹ میں جمع ہوجائے گی۔ پھران نوممبروں نے محنت کی اور فی کس تین کے اعتبار ہے کل 72 ممبروں کو تیار کرلیا ،تو فی کس -/8650 کے اعتبار ے -/233550 يہلے والے مخص كے اكاؤنث ميں جمع ہو جائیں گے ،اس طرح پہلے والے مخص کو جمع شدہ ( -/3150 اور -/233550 ) کل ملا کر -/236700 رویے نفتریا ماروتی کارگ شکل میں حاصل ہوجا کیں گے۔ اس تفصیل کومدنظرر کھتے ہوئے آٹمحتر م سے درخواست ہے کہ کیا اس تمپنی کے ممبر بننے کی اجازت ہے ، یانہیں ، نیز صرف -/15000 کے جمع کرنے یر آخر میں -/236700 کمپنی سے لینا جائز ہے یا نہیں؟ شرعی طور پر جواب مرحمت

کمپنی سے لینا جائز ہے یا نہیں؟ شرعی طور پر جواب مرحمت فرمائیں۔ فرمائیں۔ جو (رب: - اسکیم کی جوصورت آپ نے لکھی ہے وہ شرعا جائز نہیں،اس لئے کہاس میں ایک تو پندرہ ہزاررو پے پر-/236700 (دولا کھ چھتیں ہزارسات سو) روپے حاصل کئے جاتے

ہیں، پندرہ ہزارروپے دیتے وفت اس کوکرئی چیز نہیں ملتی ،اس طرح بیرو پیدکارو پیہ سے تبادلہ ہے اور رویبیے کے باہمی تبادلہ میں ضروری ہے کہا یک طرف کم اور دوسری طرف سے زیادہ نہ ہو، ور نہ یہ سود ہوجائے گا، (۱) لہذا اول تو بیصورت سود میں داخل ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے نہایت شدت کے ساتھ سود ہے منع فر مایا ہے، (۲) دوسرے ان کے بنائے ہوئے ممبروں نے جن دوسرے لوگوں کومبر بنایا ہے، اس میں اس مخص کی محنت کوکوئی دخل نہیں ،اس لئے ان ممبروں ہے اس کے ان ممبروں سے اس کے میٹ کوکوئی دخل نہیں ،اس لئے ان ممبروں سے اس کے کمیٹن لینے کی بھی کوئی وجہ ہیں ،اس پہلو سے بھی بیصورت درست نہیں ،لہذا شرعا یہ صورت نا جائز ہے اور مسلمانوں کواس سے بچنا چا ہے ۔واللہ اعلم ۔

#### بےروز گارشخص کے لئے سودی قرض لینا

جو (ب: - اگرآپ کے پاس کوئی روزگار نہیں اور نہ کی ایسے ہنر سے آپ واقف ہیں جس سے ملازمت ملنے کا امرکان ہو، تو کراہتِ خاطر کے ساتھ سودی قرض لینے کی گنجائش ہے، فقہاء نے بہت ضرورت مند مخص کے لئے اس کی اجازت دی ہے: ''ویہ جوز الاستقراض بالد بع للمحتاج ''(۳) چوں کہ ضرورت ہر مخص کے حالات اور صلاحیت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، اس لئے اس سلسلہ میں خود اپنا جائزہ بھی لینا چاہئے کہ کیا اس کے لئے بظاہراس کے بغیر روزگار کی کوئی اور صورت نہیں ، نیز جوعلاء علاقہ میں واقع ہوں ، ان کے سامنے اپنے حالات رکھ کرمشورہ کرنا چاہئے اور ان کے مشورہ پڑ ممل کرتا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) الهداية :۲۳/۳

<sup>(</sup>٢) ﴿ أُحِلُ الله البيع و حرم الربوا ﴾ (البقرة: ٢٥٥) محى -

<sup>(</sup>m) الأشباه و النظائر لابن نجيم مع حاشيه حموى: ص: ١٣٩- مرتب

# سودکی رقم کووفت بر پیمنٹ نہرنے کی وجہسے عائدسود میں دینا

اکثر بینک ہے سودی قرض لینا پڑتا ہے، اور بعض اوقات کچھ اللہ ادھار خرید نا پڑتا ہے، کچھ مدت کے وعدہ پر کہ فلان تاریخ اللہ ادھار خرید نا پڑتا ہے، کچھ مدت کے وعدہ پر کہ فلان تاریخ تک قرض کی رقم ادا کردی جائے گی ،کین بھی بعض کاروباری مشکلات کی وجہ سے وہ وعدہ پورانہیں ہوتا ہے، اور مال سپلائی کرنے والا اس وعدہ خلافی پرسودعا کد کرتا ہے، سوال بیہ کہ کیا بینک میں جمع شدہ فکس ڈپازٹ کا جوسود ملتا ہے اس سود کی کو وعدہ کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں عاکد شدہ سود کے بدلے میں مال کی سپلائی کرنے والے کودے سکتے ہیں؟

اس فکس ڈپازٹ سے حاصل شدہ سود کو اس رقم کے سود کے معاوضہ میں بینک کودے سکتے ہیں، جو کاروبار کے کے سود کے معاوضہ میں بینک کودے سکتے ہیں، جو کاروبار کے فروی دیئے جین، جو کاروبار کے فروی دیئے جین جی گئی ہے؟

(مسعودعبدالقادر،سكندرآباد)

جو(ك:- (الف)حرام مال كاحكم يه ہے كه اگراس كا ما لك معلوم ہو، تو اس كو واپس كرديا جائے ؛ (۱)لہذا بينك ميں سود كے ليے فكسڈ پازٹ كرانا تو جائز نہيں ،ليكن اگركسى مجبورى

<sup>(</sup>۱) "الحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم و إلا فإن علم عين الحرام لا يحل له و يتصدق به بنية صاحبه " (رد المحتار :٤/٢٢٣، كتاب البيوع ، مطلب فيمن ورث مالا حراما ، نيزو يكفئ: بذل المجهود :١/٣٥)، بلك بعض فقهاء نوبنيت ثواب مال حرام كوصدقه كرف والحكوكا فركها مه: قال بعض علمائنا : من تصدق بمال حرام يرجو الثواب كفر " (بذل المجهود: ١/٣٥) محشى -

کے تحت فکسڈ کرانا پڑااوراس پرسودل گیا، دوسری طرف کسی نیشنلائز بینک ہے سودی قرض لینا پڑا،
اور مجبوری کے تحت حسب وعدہ قرض ادانہیں کر پایا،اس لیے سود دینا پڑا، تو سود سے حاصل شدہ
قرم کے ذریعہ اس سود کوا دا کیا جاسکتا ہے، یہ مال حرام کے مالک تک اس کی رقم پہونچانے کی
صورت ہوگی،اگر کسی پرائیویٹ بینک ہے یا کسی اور تجارتی ادارہ سے قرض لیا تھا، تو اس کا سوداس
سے اداکرنا درست نہیں ہوگا۔واللہ اعلم

(ب) مخصوص کاروبار کے فروغ کے لئے سودی قرضہ لینا جائز نہیں ہے ، ہاں ناگریز معاشی ضروریات یا اپنے آپ کو ظالمانہ نیکس سے بچانے کے لئے ایسے قرضے لینے کی اجازت ہوگی۔(1)

#### بینک سے لون لینا

مولا:- {1890} شریف کے پاس آئی رقم ہے کہوہ اس رقم سے چھوٹے موٹے کاروبار کرسکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بینک سے لون کے کراو نچے پیانے پرکاروبار کرے، تاکہ ذیادہ سے زیادہ مسلم مزدوروں کوکا مل سکے، کیا شری نقطۂ نظر سے اس صورت میں بینک سے لون لینا جائز ہے؟

نظر سے اس صورت میں بینک سے لون لینا جائز ہے؟

(اقبال احمر، مقیم حال: جدہ، معود یہ عربیہ)

جو (رب: - مسلمانوں کے روزگار کی فراہمی ایک کار خیر ہے، لیکن اس کے لئے بیہ بھی ضروری ہے کہ اس کے لئے بیہ بھی ضروری ہے کہ اس کے لئے جوطریق کا را ختیار کیا جائے وہ بھی شرعا جائز اور درست ہو، عام حالات میں سودی قرض لینا جائز نہیں ہے اللہ کے رسول ﷺ نے سود لینے والے پرلعنت

<sup>(</sup>۱) "يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح" (الأشباه و النظائر، قاعدة الضرر يزال في آخر الباب ص ٩٢:)

فرمائی ہے (۱) اس کی اجازت فقہاء نے صرف اس وقت دی ہے جب کہ ضروریات و روزگار کی فراہمی کے لئے اس کے سوا کوئی چارۂ کار نہ ہو، (۲) فدکورہ صورت میں چونکہ سودی قرضہ کا منشامحض کاروبار میں اضافہ ہے،لہذا اس کے لئے سودی قرض لینا درست نہ ہوگا۔

# انکم لیکس کے خوف سے سودی قرض

سون :- (1891) ایک محض تمیں ہزار روپوں سے تجارت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس بیرقم موجود ہے، لیکن اگر وہ اپنی رقم سے کاروبار کرنے تو وہ اٹکم ٹیکس کی زد میں آجائے گا اور ایک قابل لحاظ رقم اسی میں چلی جائے گی، کیا اس سے نیچنے کے لئے بینک سے سودی قرض لینا جائز ہوگا؟

(عبیداختر، حیدر آباد)

جو(كب:- اس ميں شبہيں كہ عام حالات ميں سودى قرضَ لينا جائز نہيں اور جس طرح سود لينا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے ، ليکن فقهاء نے ضرورت اور مجبوری کے وقت سودى قرض لينے كى اجازت دى ہے ، '' ويہ جوز للمحتباج الاستقداض بىالد بىر ''(۳)

<sup>(</sup>۱) "عن جابر الله الله الله الكل الربوا و موكله و كاتبه و شاهديه وقال هم سواء" (سنن أبي داؤد ،صريث نمبر:۳۳۳۳،الجامع للترمذی،صريث نمبر:۱۲۰۱،سنن ابن ماجة ،صريث نمبر:۲۲۷، صحيح مسلم ،صريث نمبر:۳۰۹۳)

<sup>&</sup>quot;قال رسول الله الله السرب سبعون جزء اليسرها ان ينكع الرجل أمه"
"حضوراكرم الله المن المراء فرمايا كرسودى معامله كرف والي كوسرفتم ك كناه لاحق بوت بين جن مين اوني درجه كا كناه بير بحد المان إلى مال كساته ذناكرك" (الجامع الصغير ٢٢/٢)

 <sup>(</sup>۲) الأبشباه النظائر : ص : ۹۲ تحثی -

<sup>(</sup>٣) الاشباه والنظائر لابن نجيم:١١٥ـ

ندکورہ صورت میں بھی چونکہ سودی قرض لینا ایک قانونی مجبوری اور ضرورت کا درجہ اختیار کرلیا ہے، اس لئے اس قدر قرض لینا جائز ہوگا جس کے ذریعہ تا جراپنے آپ کو قانونی گرفت ہے بچا سکے، پالخصوص اس لئے بھی کہ قومیائے ہوئے بینک سرکاری ادارے ہیں اور سرکاری قرضہ جات کے معاملہ میں علاء نے زیادہ نرمی برتی ہے۔(1)

أيك سودآ ميزاسكيم

مولاً: - {1892} ایک اسکیم ہے جس کاطریقۂ کار
یہ ہے کہ آدمی کو تین ماہ میں ایک مرتبہ روپیہ جمع کروانا پڑتا
ہے ، اس طرح دس سال میں اس کو تین ہزار آٹھ سو پچاس
رو ہے جمع کروانے پڑتے ہیں اور اس کو پانچ ہزار پانچ سو
رو ہے ملتے ہیں تو کیا اس اسکیم میں حصہ لینا اس کی زائدر قم
اور اس کی مختلف لوگوں ہے رقم جمع کرنے پر پر سنٹیج ملتا ہے ،
اور اس کی مختلف لوگوں سے رقم جمع کرنے پر پر سنٹیج ملتا ہے ،
وہ لینا جائز ہے ؟

جور (ب: - اس اسکیم میں دراصل دس سال کی مہلت کی قیمت اور نفع کے طور پر تین ہزار آٹھ سو پچاس رو ہے کو پانچ ہزار پانچ سورو ہے کر دیا جاتا ہے، سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ بید منافع نفع ونقصان کے متعین تناسب پرنہیں ملتا اور نداس کی حیثیت کسی کاروبار میں شریک کی بنتی ہے، لہذا بیر با اور سود ہے نداس اسکیم میں حصہ لینا جائز ہے، نداس سے حاصل ہونے والے نفع کا اپنی ذات میں استعال کرنا جائز ہے اور نداس کام کے لئے وصولی اور پر بین جائز ہے، اس لئے کہ بیکار معصیت میں اعانت ہے۔ (۲)

و (۱) نظام الفتاوي: ص:۲۶۳ ـ

 <sup>(</sup>۲) ﴿ لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ (المائدة: ٣) محى \_

# بینک کے مصلہ سود سے انکمٹیکس کی ادائیگی

سوڭ: - {1893} انكم نيكس جو حكومت كو ادا كيا جا تا ہے اگر بینک سے محصلہ سود کی رقم اس میں ادا کر دی جائے تو كياحكم بي كيابيدرست موكا؟

(محمر عبدالرؤف مصرى تمنح ،حيدرآباد)

جو (ب: - انکم ٹیکس ایک نا واجی ٹیکس ہے،اور نا واجب حد تک وصول کیا جاتا ہے،اس لیے اگر بینک میں کسی مجبوری کے تحت ایسی اسکیم میں رقم رکھنی پڑی جس میں سود حاصل ہوتا ہے، اورسودمل گیا تو اس سود ہے انکمٹیکس ا دا کیا جا سکتا ہے ، بشرطیکہ بینک یا وہ ا دارہ سرکاری ہی ہو ، کیوں کہ مال حرام کا حکم یہی ہے کہ اسے اصل مالک کو پہو نیجا یا جائے ، (۱) اور سرکار سے مال حرام حاصل ہوا اور اس کو پہونیا دیا گیا ، تا ہم خاص اس مقصد کے لیے کہ سود حاصل ہوگا اور اس ہے انکم ٹیکس ا داکریں گے ، بینک میں رقم رکھنی درست نہیں ہے۔واللہ اعلم

واصح ہو کہ بیا جازت بدرجهٔ ضرورت ومجبوری اورموجودہ بڑھتے ہوئے غیرمحول فیکس کوسا منے رکھ کر ہے ورنہ بیرقم دراصل سود کی ہے جوحرام ہے،لہذاعام ٹیکس جیسے بلدیہ وغیرہ یا اس طرح کے دوسرے معاملہ کے لئے بینک کے سودکواستعال کرنے کا حیلہ اختیار کرنا درست

# بینک انٹرسٹ سے مکان کاٹیکس

موڭ:-{1894} آپ نے بینک کے منافع کوحرام قرار دیا ہےاورلکھا ہے کہ اجر کی نیت کے بغیراسے مختاج پرخرچ

<sup>&</sup>quot; لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق اذا تعذر الرد على صاحبه "( رد المحتار: ٥٥٣/٩'' فيتصدق بلا نية ثواب " قواعد الفقه، القواعد الفقهية :ص:١١٥) مرّب-

کیا جاسکتا ہے،اس سلسلہ میں دریافت کرنا ہے کہ کیا منافع کی رقم مکان کے ٹیکس میں دی جاسکتی ہے؟ (احمدی بیگم، حیدرآباد) محو (رب: - مکان کا ٹیکس ان بلدی سہولتوں کے عوض وصول کیا جاتا ہے، جو حکومت عوام کو فراہم کرتی ہے، بیا لیک جائز اور منصفانہ ٹیکس ہے، جس کا نفع ٹیکس دہندہ کی طرف لوٹنا ہے، لہذا اگر اس میں سود کی رقم ادا کی جائے ، تو بیسود سے استفادہ کرنے کے متر ادف ہوگا، مکان کے ٹیکس میں سود کی رقم دینا جائز نہیں ۔ (۱)

سود کی رقم سے مقروض کی مدد

مول :- {1895}احقر نے کچھ رقم بینک میں بطور حفاظت جمع کرر کھی ہے،اس پر کچھ سود کی رقم بھی مل جاتی ہے، میرےایک دوست کثیر العیال اور مقروض ہیں، کیا ہم ان کو یہ رقم بلانیت تواب دے سکتے ہیں؟ (محرشیم اختر فرقانی، پوچم پاڈ) محر (ب:- اگروہ استے غریب ہوں کہ انہیں زکوۃ دی جاسکتی ہو، تو آپ انہیں یہ سود کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔(۲)

#### بحالت مجبورى سودى قرض

موڭ: - {1896} سودكاكاروباركرناتوقطعى حرام ب، كىكن بحالت مجبورى كئى لوگ اپنى ضروريات كے لئے سود پررقم ليتے ہيں، كياسود پررقم لينا بھى حرام ہے؟ (محمد باسط احمد، يا قوت پوره)

<sup>(</sup>۱) جدید نقهی مسائل:۱/۴۲۱م محفی \_

 <sup>(</sup>۲) بذل العجهود : ا/ سامنيزو يكھے: رد المحتار: ۲۲۳/حص.

جو(ب: - سود لینا تو بہر حال حرام ہے اور کسی صورت اس کی اجازت نہیں ، لیکن شدید مجبوری کے وقت فقہاء نے سودی قرض لینے کی اجازت دی ہے(۱) اور بیہ ہر شخص کے نجی حالات پر منحصر ہے ، اسی لئے آپ کسی دارالا فقاء سے ربط کریں اور اپنے حالات بتا کر رائے لیس اور استقامت کے ساتھ اس پڑمل کریں۔

#### هندوستان میں سود کا مسکله

مولاً: - {1897} ہمارے ایک ساتھی بینک میں پیبہ رکھ کر بینک ہے انٹرسٹ حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان ہندؤں کا ملک ہے، یہاں سود لینا جائز ہے؟

(محمد احمد الدین ،ظہیر آباد، فلک نما)

جو (ب: - آپ کے دوست کا پیکہنا غلط ہے کہ ہندوستان ہندؤں کا ملک ہے، حقیقت بیہ
ہندوستان ہم سمحوں کا ملک ہے، بید دارالحرب نہیں بلکہ دارالامن ہے، فقہاء کی تحریروں
سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالحرب ایسا ملک ہے جس میں جمعہ دعیدین جیسے احکام بھی جاری نہ ہو
سکیس اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں خدانخواستہ ایسے حالات نہیں ہیں، اور نہ اس ملک کے محب
وطن شہری کی حیثیت ہے ہم اسے گوارہ کر سکتے ہیں، اس لئے بید دارالحرب نہیں، یہاں سود حرام
ہے، اور اس سے بچنا واجب۔ (۲)

# مختلف مالى وإجبات ميس سودى رقم كااستعمال

سوڭ: - {1898} كيابينك ياكسى فينانس كمپنى ميں جمع شدہ ڈيازيٹ پر حاصل ہونے والی سود کی رقم كا استعال ان

<sup>(</sup>۱) "يجوز للمحتاج الاستقراض بالربع" (الأشباه والنظائر: ص: ۱۱۵) تحقى -(۲) تفصيل كے ليے ديكھئے: اسلام اور جديد معاشى مسائل: ص: ۲۵ محقى -

صورتول میں ہوسکتاہے:

(الف) بحالت مجبوری کسی کورشوت دی جائے ور نہ

کام کے ہونے میں مشکل ہو؟

(ب) پٹرول،گھرکے ٹیکس، برقی بل،ٹیلیفون بل، یا

ایسے مدات جو ہماری غذاء میں استعمال نہ ہوتی ہوں ، میں سود

كى رقم استعال كريكتے بين؟

(ج) کیا حاصل شدہ سود کی رقم نمسی ضرورت مندیا

غریب کوبطور قرض حسنه دے کر واپس شدہ رقم اینے مصرف

میں لاسکتے ہیں؟ (ایم،اے،ایس،محبوب مگر)

جوال: - سود کوحرام قرار دینے کا مقصد بینبیں کہ صرف اس کا کھانا حرام ہے اور وسرے طریقوں پراس کا استعال جائز ہے ، بلکہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لئے اس کا استعال ﷺ حرام ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا: ﴿ وَ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَدَّمَ الرَّبُوا ﴾ (ا) في ''الله تعالیٰ نے تجارت کوحلال کیااورسود کوحرام''اس میں مطلقا سود کوحرام قرار دیا گیا ہے، یہبیں فر مایا گیا کہ صرف سود کا کھانا حرام ہے، ہاں چونکہ زیادہ تر سودکوانسان اپنی غذائی ضرورت ہی کے لئے استعال کرتا ہے اورغذاء ہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ،اس لئے بعض حدیثوں ﷺ میں خاص کرسود کے کھانے کی مذمت آئی ہے، (۲) کیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ سود کی حرمت کھانے ہی کے ساتھ مخصوص ہو،اس اصولی گفتگو کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات اس

(الف) رشوت دینا خودحرام ہے،اوررشوت کے ساتھ اس میں سود کی رقم دینا دہرا

طرح ہں:

البقرة: 240-مرتب

صحيح البخاري ،مديث تمبر:٢٠٨٥ يحش

گناہ ہے، رشوت دینے کا گناہ اور سود کا گناہ ، اس لئے بیصورت جائز نہیں ہاں! اگر آپ کی ناحق ظلم سے بیخے کے لئے رشوت دینے پر مجبور ہوجا کیں اور بیر شوت اس حکومت یا ادارہ کو دینی پڑے جس نے آپ کوسود دیا تھا، تو یہ بات قابل غور ہو علی ہاں کی صورت میں کسی مقامی دار الافقاء کے مفتی کے سامنے اپنے تمام احوال رکھ کران سے فتوی حاصل کریں ، اور اس پڑ ممل کریں ، اور اس پڑ مگر ان سے فتوی حاصل کریں ، اور اس پڑ مگر آپ کے سوال کے مطابق جواب دیتا ہے ، اگر آپ اپنے احوال سے حطور پر پیش نہیں کریں گے، تو آپ خود عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔

(ب) پٹر ول اور برقی بل وغیرہ سود کی رقم سے دینا قطعا جائز نہیں ۔

(ج) سود کی رقم قرض دے کر واپس ہونے والے قرض کو اپنے مصرف میں لا ناجائز نہیں ، اگر سود کی رقم کسی مسلمان کے پاس آجائے تواسے چاہئے کہ بلانیت صدقہ و او اب غرباء پر

### نا داررشته دار وں کوسودی رقم

خرچ کردے۔(۱)

موڭ: - (1899) میں نے چند مجبور یول کے تحت بینک میں کچھ رقم فکس ڈیازٹ کے تحت جمع کرائی تھی ،اب میں اپنے مستحق رشتہ داروں اور غرباء میں سود کی رقم خرچ کرنا چاہتا ہوں ، حال ہی میں حیدرآباد زکوۃ اینڈ چاریئبل ٹرسٹ نے اطلاع دی ہے کہ بینک میں جمع شدہ سود کی رقم ان کے پاس جمع کرائی جاسکتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہئے؟ (احمد خان، چنچل گوڑہ)

جو (اب: - غرباء و نا دار حضرات اس رقم کے مستحق ہیں ، اگر آپ کے رشتہ داروں میں

<sup>(</sup>۱) "لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق اذا تعذر الرد على صاحبه "(رد المحنار :٩/٥٥٣/٩" فيتصدق بلانية ثواب" قواعد الفقه، القواعد الفقهية :ص: ۱۵) مربــ

ا پیے مستحق لوگ ہوں ، تو ان پرخرچ کرنا بہتر ہے کہ اس طرح سود سے بیچنے کے حکم کی تعمیل بھی ہوجائے گی اور صلد رحمی بھی ہوگی۔(1)

ایک شبه کا جواب

موڭ: - (1900) جنورى1991ء كـ" افكار ملى" ميں جناب ساجد شيخ كابيسوال

''اگرمیرے پاس سود کا بیسہ ہوتو کیا میں اسے این ،ایس ایس/این ایسی وغیره گورنمنٹ اسکیم میں Inwest کر کے اپنی حلال کمائی میں سے انکمٹیکس کی مدمیں کٹنے والی رقم کو بچا سکتا ہوں ، اس نیت اور یکے ارادے کے ساتھ کہ سود کی اصل رقم اوراس پر ملنے والی سود کی رقم کو بحالت مجبوری ( کذا) بغیر کسی ثواب کی نیت ہے رفاہ عام کے کاموں میں استعال كرول گا،اورميرامنشاصرف اورصرف انكمنيكس سے بيانا ہوگا؟ اور حضرت مولانا خالد سيف الله رحماني كابيه جواب: "اگرآپ کے پاس بینک انٹرسٹ کی کچھرقم موجود ہو، تو آب اس کوکسی سرکاری اسکیم میں لگادیں ، تو ایک ٹیکس کے قانون کی ز دہے نے جائیں گے اور اس اسکیم سے واپس ملنے والی اصل اور اضافی رقم آپ غرباء کے تعاون اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کردیں تو یہ جائز ہے کہ یہ ایک قانونی یہ پڑھ کراہجھن ہوئی۔

) صحیح مسلم ،حدیث نمر:۲۳۱۸ ک

مینے جی کے پاس سود کی رقم ہے، وہ ان کے لیے حرام ہے اس سے وہ این ایس ایس خریدیں یا ای سی سی خریدیں اینے ذاتی مصرف میں ہی لائیں گے ، جووہ نہیں کر سکتے ،سود کی رقم جوان کے لیے حرام ہے ۔۔۔ کہ سرکاری اسکیم میں لگا کروہ مشاہرہ (آمدنی) ہے کٹنے والی رقم بچائیں گے،اس طرح جو رقم بیچ گی ، وہ سودی رقم جمع کرنے کابدل ہوگی ، پیجی پیش نگاہ رہے کہ جمع شدہ رقم کا یانچوان حصہ ہی بچایا جاسکتا ہے، یوں اگریا کچ ہزاررو ہے بچیں گے،ایک ہزار بچانے کے لیے یا کچ ہزار کا وبال سریراٹھائے پھر دانش مندی بھی نہیں ،سوال اس نیت کا ہے کہ اسکیم میں لگائی گئی سودی رقم اور اس پر ملنے والاسود واپس ملنے بررفاہ عامہ میں لگادیا جائے گا ،عرض ہے کہ جن اسكيموں كاذكر شيخ صاحب نے كيا ہان سے رقم جيوسال ياكم ازكم تين سال بعدوا پس مل سكے گی ،اگراسكيم ميں پيرقم لگادينا دینی نقطهٔ نظر سے سیجے بھی ہوتا تو بھی سوال یہ ہے کہ چھ برس یا تین برس زندہ رہنے کی گارنٹی شیخ صاحب کوکس نے وی ہے، لہذا اس فقیر کے نز دیک سودی رقم کو مذکورہ صورت حال میں سرکاری اسکیم میں لگانا درست نہیں ، اسے جائز کہنا صحیح فتوی نہیں،اورتقوی توخیرہے ہی نہیں۔ (ناوک جمزہ یوری)

جو (ب: - میں نے اس مسئلہ میں جوسوال سمجھاوہ یہ ہے کہ حکومت کی بعض اسکیموں میں قم مشغول کیے جانے سے انکم ٹیکس سے تحفظ فراہم ہوجا تا ہے ، انکم ٹیکس کے بارے میں علاء کا نقطہ نظریہ ہے کہ اس کی جیثیت ایک ناوا جی ٹیکس کی ہے ، اس لیے اس سے بچاؤ کی سعی کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ، اس ٹیکس میں بینک انٹرسٹ میں ملی ہوئی رقوم ادا کرنے کوعلاء نے جائز قرار دیاہے، میرے خیال میں ای درجہ میں بیہ بات بھی ہے کہ بینک انٹرسٹ کی رقم کو کسی الیں اسکیم میں مشغول کر دیا جائے جس سے اس کی حلال کمائی انگم ٹیکس کی زوسے نئے جائے ، ان کی اسکیم میں مشغول کر دیا جائے جس سے اس کی حلال کمائی انگم ٹیکس کی زوسے نئے جائے ، ان کی حیثیت دراصل ایک' حاجت' کی ہے، حاجت سے مراد فقہاء کے نزد کیک وہ چیز ہے کہ اگر اس کی حاجت نددی جائے تو مشقت پیدا ہوجائے ، علامہ شاطبی لکھتے ہیں :

"و أما الحاجيات معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسع و دفع الضيق المودئ في الغالب إلى الحرج و المشقة اللاحقة بقوة المطلوب" (۱) ماجيات عمرادوه چيزي بين، جن كي عاجت كثائش كي لياوراس تنگي كودوركرن كي ليهوتي م، جواكثر اوقات حرج كاباعث بنت بين، نيزاس مشقت كازاله كي ليجو مطلوب كمشكل الحصول بون كي وجه سي پيش آتي ميئ مطلوب كي مشكل الحصول بون كي وجه سي پيش آتي ميئ

صاجت کاتعلق محض جسمانی نقصان وضررہی سے نہیں ہے، بعض چیزیں قانونی یا کسی اور طریقے کی حاجت بھی بن سکتی ہیں، اور فقہاء کے یہاں الیی نظیریں موجود ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو با تیس کسی خارجی وجہ سے ممنوع ہوں، یعنی فقہاء کی اصطلاح میں حرام لغیر ہ ہوں، حاجت کی بناء پران کی اجازت دی جاتی ہے، ہاں! پیضرور ہے کہ کون می بات حاجت ہے اور کون می بات حاجت نہیں؟ اس کی تعیین میں اختلاف رائے ہوسکتا ہے، مثلا اس کود کیھئے کہ ضروری تعلیم و بات حاجت نہیں؟ اس کی تعیین میں اختلاف رائے ہوسکتا ہے، مثلا اس کود کیھئے کہ ضروری تعلیم و تعلم کے لیے امام نووی جیسے بلند پا یہ محدث نے غیر محرم کود کیھئے کی اجازت دی ہے اور اس کو حاجت نہیں مانا ہے۔ (۲) لیکن ایک اور معروف محقق علامہ سیوطیؓ نے اس کونا جائز قرار دیا ہے اور عاجت نہیں مانا ہے۔ (۳)

الموافقات: ۵/۳ الموافقات: ۵/۳

 <sup>(</sup>۲) حاشیة النووی علی صحیح مسلم: ۲۱۲/۲- محفی -

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للسيوطى ش١٨١ـ

سوال میں جوصورت مذکور ہے وہ میرے خیال میں حاجت کا درجہ رکھتی ہے ،لیکن دوسرے اہل علم کے لیے اس سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے ،اوریہ بات مناسب ہوگی کہ دوسرے علماء بالخصوص اصحاب افتاء ہے بھی استفسار کرلیا جائے۔

البتہ بیضرور ہے کہاس رقم پراسکیم کے ذریعہ جونفع حاصل ہو، وہ مع اصل رقم کے غرباءاور رفا ہی کا موں میں خرچ کردینا ہوگا ، ذاتی استعال میں لانا قطعا جائز نہیں۔

رہ گئی ہے بات کہ چھ برس یا تنین برس زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں ،تو بیٹیجے ہے، کیکن اس کا بیہ حل موجود ہے کہ ورثہ کو اس قم کی نوعیت سے مطلع کردے تا کہ خدانخو استہ اس کی موت واقع ہوجائے تو بیرقم اس مصرف میں خرچ کردی جائے ،جس میں خرچ کی جانی جائے ،— یوں احتیاط اور تو رخ اس سے بہرصورت بیخے میں ہے۔

### فكس ويازك

مو (الناد - (1901) زید کونوکری سے سبکدوش ہونے
کے بعد ایک خطیر رقم ملی ،جس میں اس نے اتنی رقم بینک میں
فکس ڈپازٹ کرادی کہ جس کا ہر مہینہ پانچ ہزار روپیہ سود کا ملا
کرے گا۔ لڑکی کے نام سے اس کی شادی کے لیے ایک بروی
رقم اس نیت سے جمع کرادی کہ سات سال کے بعدوہ ڈبل
ہوجائے ، دوسری طرف وہ جج کے لئے بھی راوانہ ہوگیا ،اور
اب والیسی کے بعدوہ اس سود کی رقم پر گزارا کرے گا، تو کیا جج
نے آنے کے بعد اس طرح خالص سود کی رقم پر گزارا کرنا
درست ہے؟

جو (کرب: - شریعت نے سودی معاملہ کو ناجا ئز قرار دیا ہے ،خواہ بینک سے حاصل کی گئی

انٹرسٹ کی رقم ہو یا کسی اور ذریعہ ہے ، سود کی حرمت کی صراحت خود قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَ اَ حَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ (۱) ایک اور آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ (۲) احادیث میں بھی بکثر ت اس کی شناعت بیان کی گئی ہے:

"عن جابر شه قال: "لعن رسول الله الله الك آكل الرباء و مؤكله و كاتبه وشاهدیه و قال: هم سواء " (٣)

" آپ ﷺ نے فرمایا کہ سود کے کھانے والے ، کھلانے والے اس معاملہ کو لکھنے والے اور اس کے گواہ بننے والوں پر لعنت ہوا ورگناہ میں بیسب برابر کے شریک ہیں"

اس لئے جوصورت آپ نے ذکر کی ہے وہ ناجائز اور حرام ہے،اوران کو بہر صورت اس سے بچنا جاہئے ،خصوصاحج کی ادائیگی کے بعدا لیے گناہ کا ارتکاب مزیدافسوسناک ہے۔

کمیشن کے نام سے سود

مولا: - {1902} پچاس فیصد مسلمان تجار چھیوں اور فیانس کمپنیوں کے ذریعہ سرمایہ حاصل کرکے کاروبار چلاتے ہیں، چھیوں میں سود کے نام سے کوئی رقم نہیں جاتی ، بلکہ اسے کمیشن کہا جاتا ہے، ای طرح فینانس میں بھی کہیں انٹرسٹ کا لفظ استعال نہیں کیا جاتا ہے، چھوٹے جھوٹے بیو پاریوں کے لفظ استعال نہیں کیا جاتا ہے، چھوٹے جھوٹے بیو پاریوں کے لئے چھیاں اور فینانس آسان ہے اور اس میں سود کا نام بھی

البقرة : ١٤٥٥ - مرتب ـ

<sup>(</sup>۲) آل عمران:۱۳۰۰

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری، مدیث نم (۳)

#### استعال نہیں ہوتا، تو کیااس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا؟ (محمر عبد الکریم انصاری، بالانگر)

جور(ب: - کسی چیز کے سود ہونے کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ اسے سود کا نام دیا جائے ،اگر سود کی حقیقت پائی جائے اور اسے نام پچھاور دے دیا جائے ، تو بیجی سود ہی میں داخل ہے ، فینانس کمپنیاں قرض فراہم کرتی ہیں اور اضافہ کے ساتھ اسے وصول کرتی ہیں ، بیواضح طور پر سود کی صورت ہے ، جو چھٹیاں نقصان کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں ،اس میں بعض تو زیادہ رقم ادا کرتے ہیں ،اور بعض کم وصول کرتے ہیں ،اس طرح سود دینے کی صورت پائی گئی ،اور بعض لوگ کم رقم اداکرتے ہیں اور کمیشن کے نام پر بحثیت سود کا لینا پایا گیا ،لہذا خواہ اسے نام پچھ بھی دیا جائے بیصور تیں سود کی لین دین کی ہیں ،اس لئے ناجائز ہیں ۔(۱) واللہ اعلم

#### جہزاور جوڑے کے لئے ایف، ڈی

مو (احراض میں جہیز اور جوڑے کی قرم کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے پیش نظر بہت سے لوگ بینک رقم کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے پیش نظر بہت سے لوگ بینک میں لڑک کے نام سے رو پیچھ کروار ہے ہیں، چند سالوں کے بعد بید بینے گا گونہ بڑھ جاتا ہے، بعض لوگ تو لڑکی پیدا ہوتے ہی لڑک کے نام پر ایف، ڈی کروار ہے ہیں کہ ای پیسے سے جہیز اور جوڑے کی رقم دیں گے ، کیا ایسا طریقہ اختیار کرنا جہیز اور جوڑے کی رقم دیں گے ، کیا ایسا طریقہ اختیار کرنا درست ہے؟

جور(ب: - ایک تو جہز کا مطالبہ اور شادی کے موقعہ سے لین دین کی رسم خود گناہ ہے، اس کو ہمت وحوصلہ کے ساتھ ختم کرنے کی ضرورت ہے،اگر تمام لڑکی والے بیہ طے کرلیس کہ وہ شادی

<sup>(1) ﴿</sup> أَحِلُ الله البيع و حرم الربوا ﴾ ( البقرة: ١٤٥٥) محى \_

میں ایسے مطالبات کو قبول نہیں کریں گے ، تو لڑ کے اور لڑ کے والے خود جھکنے پر مجبور ہوں گے ، اور پیر غیر اسلامی اور غیر انسانی رسم ختم ہو سکے گی ، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسی رسم کو بڑھا وا دینے میں لڑکی والے بھی قصو وار ہیں ، اس لئے محیح طریقہ یہ ہے کہ ایسا ساجی ماحول بنایا جائے کہ لوگ لین دین کی شرط لگانے والوں کو لڑکی وینے ہی ہے انکار کر دیں ، فکسڈ ڈیازٹ کرنا سود حاصل کرنا ہے ، لہذا یہ لڑکے کا مطالبہ پورا کرنے کے لئے ایک گناہ کے لئے دوسرے گناہ کا ارتکاب کرنے کے متر ادف ہے ، اس لئے اس مقصد کے پیش نظر بھی فکسڈیازٹ جائز نہیں ۔ (۱)

#### حکومت کچھسودد ہے کچھسود لے

مولاً: - {1904} سرکاری ملازم اگرکوئی سوسائی قائم کرناچا بین تو سرکار بررکن سے سوسائی کے قیام کے وقت پچھ اڈوانس رقم وصول کرتی ہے ، رکنیت کے ختم کرنے پر وہ رقم واپس کردیتی ہے ، لیکن اس کاسود ملتا ہے ، ضرورت پر ان اراکین کو حکومت قرض فراہم کرتی ہے اوراس قرض پر فیصد پچھ سود بھی لیتی ہے ، دریافت کرنا ہے ہے کہ ہماری رقم پر جوسود ملتا ہے اس کو حکومت قرض پر جوسود لیتی ہے اس کی جگہ دیا جاسکتا ہے یانہیں ؟ مفصل و مدلل بیان فرمائیں۔ (ابوقمر، حیدرآباد)

جو (ل: - حکومت جوسود دی ہے، اس میں سے اتنی رقم حلال ہے، جو حکومت نے سود کے طور پر وصول کیا ہے، جو حکومت کی جانب کے طور پر وصول کیا ہوئی رقم منہا کرنے کے بعد حکومت کی جانب سے ملنے والی جو زائد رقم نج جائے وہی سود ہے، مثلا حکومت نے پانچ سورو پے سود کے نام سے دکے اور تین سورو پے بہ طور سود کے وصول کیے تو گو حکومت پور سے پانچ سوکوسود کا نام دیتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس میں سے دوسور و پے ہی سود کے ہیں، باتی رقم کا شار سود میں نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) جدیدفقهی مسائل: ۱/ ۳۲۸ محشی

## سود کی رقم ہے ٹی۔وی

موڭ: - {1905 مِینک کی جمع شدہ رقم پر جوانٹرسٹ آتا ہے، کیااس سے ٹی۔وی خرید کرمستفید ہوسکتے ہیں؟ (راشد علی سنوش گر)

جو (كب: - بيگناه بالائے گناه ہے، ايك تو آپ نے سود كى رقم سے اپنی خواہش كى ايك چيز خريدى اور سود كا سيختى ميں استعال كيا، اس كا گناه ہونا ظاہر ہے، سود كا صرف كھانا ہى حرام نہيں ہے بلكہ سود ہے كى بھى طرح كا فائدہ اٹھا نا گناه اور حرام ہے، پھر ہندوستان كے ماحول ميں ئی ۔وى خريدنا دوسرا گناه ہے، كيونكہ ئى وى بے حيائيوں كى جڑ ہے، اگر شراب 'ام النجائث' ہے تو موجودہ صورت حال كے اعتبار سے ئى و ۔ى ''ام الفواحش' ہے، بينہ صرف خودگناه ميں مبتلا ہونا ہے، بيئہ مراف خودگناه ميں مبتلا ہونا ہے، بلكہ گھر اور خاندان كے تمام لوگوں كوگناه كے راستے پر لے چلنا ہے، اس ليے بيمل علاوہ سود كے اور بھى متعدد گنا ہوں بر مشتمل ہے۔

#### بينك مين كھانة كھلوانا

موڭ: - {1906} سود كے كاروبار ميں حصه لينا گناه ہے، تو كيابينك ميں كھاتة كھولنا بھى گناه ہے؟

(احسن کمال، ملک پید)

جمو (ب: - بینک میں فکس ڈیازٹ کھاتہ کھولنا جائز نہیں ،رقم کی حفاظت کی نیت سے سیونگ ا کا ؤنٹ کھولا جاسکنا ہے، کیونکہ اس میں حفاظت مقصود ہے نہ کہ سود لینا۔(۱)

<sup>(</sup>۱) "الأمور بمقاصدها" (الأشباه و النظائر: ص:۵۳ الفن الأول)

## سود کی رقم سے پتیم اور بیار کی مدد

موڭ: - {1907} كيا سودكى رقم كىي يتيم لۈكى كى شادى ميں دے كر، ياكى بيار شخص كى مددكر كے ثواب حاصل كياجا سكتا ہے؟ (احسن كمال، ملك پيك)

### سونا كومعيار بناكر بينك كى زياده رقم كااستعال

مول :- (1908) کرنی (کاغذی نوٹ) کواب تک بذات خود جنس مان کر لین دین میں مساوات برقرار رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے ، اب جب کہ آپ نے کرنی کو سونے کی مقدار میں بدل کرسونے کی لین دین کرنے کی صلاح دی ہے، تو بیوضاحت فرما کیں کہ کیااس معیار کو بینک اور دیگر مالیاتی اداروں میں ڈیازٹ کی ہوئی رقم کے کاروبار میں بھی ملحوظ رکھا جاسکتا ہے؟ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں میں

<sup>(</sup>۱) "إذا كان عند رجل مال خبيث فإما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد و لا يمكنه أن يرده إلى مالكه و يريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء ألخ " (بذل المجهود :۱/ ٣٤٠ كتاب الطهارة ، نيز و يكفى: رد المحتار: ١/ ٢٣٣ كُفى -

رقم کا ڈیازٹ کرناایک طرح سے بالواسطه طور پرکاروبار میں سرمایہ کاری کی ایک شکل مجھی جائے یانہیں؟

(عبدالمقبط، جكه نامعلوم)

جو (گر: - چونکہ بینک سے رو پیہ ہی کی لین دین کی بات ہوتی ہے،اور کھاتہ دار متعدد بار رو پیہ جمع کرتا ہے نہ کہ سونا ،اس لیے سونا کواصل مان کر جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ حلال نہیں ہو عمق ، کیونکہ مالی لین دین میں ایک طرف سے ایساا ضافہ جس کے مقابلہ میں دوسر نے فریق کی طرف سے کچھ نہ ہو، سود ہے اور جائز نہیں۔ (1)

سونامعيار كيون؟

موڭ: - {1909} كرنى كى متبادل كے طور پرسونے كوكيوں معيار بنايا گيا؟ جاندى كوكيوں نہيں؟

(عبدالمقيط، جكه نامعلوم)

جو (کب: - شریعت کی نگاہ میں سونا اور چاندی دونوں'' مثن'' یعنی ذریعہ تبادلہ ہیں ،کین فطری بات ہے کہ لوگ جس چیز سے کرنی کو متعلق کردیں گے ، اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا ، چونکہ پچھلے سودوسوسال سے عالمی سطح پر سونا کو کرنی کا معیار بنایا گیا ، اس لیے اس کی قیمت میں اضافہ بھی ہوا اور ٹھیرا و بھی پیدا ہوا ، کیکن چاندی اور سونے کی قیمت میں تو ازن باتی نہ رہا ، چنا نچہ عہد نبوی ﷺ سے لے کرفقہا ، متاخرین "کے دور تک سونا اور چاندی کی قیمت میں ایک اور دس سے ایک اور بارہ وتا تھا ، سے ایک اور بارہ وتا تھا ، سے ایک اور بارہ وتا تھا ، سے ایک اور وزن کی قدر میں کوئی تو ازن باتی نہیں رہا ، اس لیے علما ، مشورہ دیتے ہیں کہ فی زمانہ سونے پر معاملات طے کئے جا کیں ۔

زمانہ سونے پر معاملات طے کئے جا کیں ۔

#### بينك انٹرسٹ كامصرف

مول :- (1910) بینک میں جمع شدہ رقم پر جومنافع ملتے ہیں،ان کو بلانیت ثواب حاجت مندوں کودیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ایک صاحب نے ایبا کرنے کونا جائز بتلایا ہے۔ (محماحم، ناندین)

جو (ل: - غریبوں اور حاجت مندوں پر نیز رفاہی کا موں میں بیر قم استعال کی جاسکتی ہے، کیونکہ اگر بینک میں بیر قم چھوڑ دی جائے تو ایک سودی ادارہ کے لیے مزید تقویت کا باعث ہے، نیز بیہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ ایسی رقم بعض فاسٹ شنظیمیں رفاہی کا موں کے لیے حاصل کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بیمسلمان کے لیے ضرر شدید کا باعث ہوسکتا ہے۔

#### بینک کے سود سے متعلق چند سوالات

مول :- {1911} (الف) کو آپریٹو، بینک اپنے سرماییکو تجارت اور کاروبار میں مشغول کرتے ہیں، اوراس سے جونفع حاصل ہوتا ہے، ای میں سے ڈپازٹ کرنے والوں کونفع ادا کرتے ہیں، تو کیا بیصورت بھی سود کی ہے؟

(ب) بہت ی بیوہ خاتون ہضعیف اور وظیفہ یاب اشخاص اپنی رقم بینک میں فکس ڈیازٹ کرتے ہیں، ایسے مجبورلوگوں کے لیے بینک کامنافع حاصل کرناجائز ہے یانہیں؟

(ج) بیافسوس کی بات ہے کہ غیرسودی اصول پرمبنی فینانس کمپنیوں نے مسلمانوں کا بہت برداسر مایہ بر بادکردیا ہے، کیااس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موجودہ حالات میں غیر

سودى مالياتى ادارول كا قيام مكن نهيس؟

(د) تعلیمی اداروں کے قیام کے لئے گورخمنٹ مجبور کرتی ہے کہاس کے پاس خطیرر قم ڈپازٹ کی جائے ، مثلا: دس سال کے لیے بچاس لا کھ روپے ڈپازٹ کیا جائے ، تو دس سال بعد گورخمنٹ اس کے پونے دو کروڑ اداکرتی ہے ، جب کہاس وقت کے پونے دو کروڑ کی اہمیت وہی ہوگی جو آج بچاس لا کھی ہے ، تو کیا یہ پوری رقم ایسے اداروں کے لیے جائز ہوگی؟

(ه) بینکوں میں جورقم محفوظ کی جاتی ہے، اگراس کا سود نہ لیا جائے ، تو رقم اسلام وشمن تنظیمیں حاصل کرتی ہیں، اور اسلام کے خلاف استعمال کرتی ہیں، اس لیے بینکوں سے سودنہ لینا بالواسطہ اسلام کونقصان پہنچانا ہے؟

(ف، ح،)

جو (رب: - (الف) یہ سیجے ہے کہ کوآپر یڑو پینکس اپنی رقم کو کاروبار اور تجارتی مقاصد میں مشغول کرتی ہیں، لیکن ڈپازٹ کرنے والوں کے لیے خود بینک نفع کی مقدار متعین رکھتا ہے، اس لیے بینک بھی جوزائدر قم اداکرتے ہیں وہ سود ہی ہے، سود کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی جنس کی چیز کا لین دین ہواور ایک فریق کے لیے ایسے اضافہ کی شرط ہوجس کا دوسر نے فریق کی طرف سے کوئی عوض ادانہ کیا جائے۔

"فضل خال عن عوض مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة "(۱)

بینک کے نفع کی یہی صورت ہوتی ہے، کھانہ داررو پیددیتا ہے، بینک واپس کرتا ہے، گویا

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار : ۳/۵-۳۰۱-۳۰

ایک ہی جنس کے مال کالین دین ہےاور کھاتہ دار کی طرف سے شرط ہے کہ بینک اسے زیادہ رقم ادا کرے،اس لئے بیسود ہی ہے،خواہ سود دینے والا اس رقم کو کاروبار میں مشغول کر کے نفع وے، یا خودنقصان اٹھا کراس کونفع دے۔

(ب) اصولی طور پر بینک میں ڈپازٹ کی گئی رقم پر ملنے والا نفع سود ہے اور سود نہ صرف حرام ہے، بلکہ بخت ترین گناہ بھی ہے، اس لئے بیصورت جائز نہیں، البتہ جس خاص شخص کا مسئلہ ہوا سے چاہئے کہ کسی مستند مفتی سے مل کران کے سامنے اپنے حالات رکھے، مفتی صاحب اس کی شخصی حالات کو دیکھ کر جو رائے دیں، اس پرعمل کریں، اس لئے کہ تمام وظیفہ یاب وضعیف اشخاص اور بیوہ خواتین کے حالات یکسال نہیں ہوتے ، اور شریعت کے بعض احکام میں لوگوں کے شخصی حالات اور دشواریوں کا ہڑاد خل ہوتا ہے۔

 ہووہ غریب طلباء کی تعلیمی ضروریات پرخرچ کردے۔

(ہ) بینکوں میں ڈپازٹ کی ہوئی رقم پر جوسود ملتا ہے،اس کا تھم علماء کے نز دیک بیہ ہے کہ وہ بینک میں چھوڑا نہ جائے ، تا کہ اسلام دشمن جماعتیں اس کو استعمال نہ کرسکیں ، رقم نکال کر بلانیتِ صدقۂ غرباء پریار فاہی کا موں میں خرچ کر دیا جائے۔(۱)

#### بینک کے توسط سے کاروبار کرنا

مو (ان - (1912) ایک کارخانہ جس میں اون وغیرہ تیار کیا جاتا ہے، جس کی سپلائی دوسرے اسٹیٹ میں بھی کی جاتی ہے، جس پارٹی کے پاس مال بھیجا جاتا ہے اکثر وہ اجنبی ہوتی ہے، جس پارٹی کے پاس مال بھیجا جاتا ہے اکثر وہ اجنبی ہوتی ہے کہ مال کا جو بھی بل بنتا ہے وہ بینک میں بھیج دیا جاتا ہے، اور بینک سے جو بھی بل بنتا ہے وہ بینک میں بھیج دیا جاتا ہے، اور بینک سے روپیہ وصول کرلیا جاتا ہے، پھر بینک والے اس پارٹی سے روپیہ وصول ہونے تک جتنی مدت ہوتی ہے ایک خاص مقدار میں مال بھیجنے والے سے سود وصول کرتے ہیں، اگر بیطریق کار اختیار نہ کیا جائے تو روپیہ وصول ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، کیا اس طرح بینک کے توسط سے کاروبار کرنے میں جواز کی صورت ہوسکتی ہے؟ (انعام اللہ خاں ،مہاراشٹر) میں جواز کی صورت ہوسکتی ہے؟ (انعام اللہ خاں ،مہاراشٹر)

جو (ب: - بینک یا کسی بھی سودی ادارے سے تعاون درست نہیں ، البتہ اگر قانونی یا معاشی وجوہ سے وہ اس قدر ضروری ہوجائے کہ اس کے بغیر کاروبار شھپ پڑجانے کا یا شدید خیارہ کا اندیشہ ہوتو کراہت خاطر کے ساتھ ایک وقتی ضرورت سمجھ کراس کو کیا جاسکتا ہے ،محض

 <sup>(</sup>۱) د میکهنی: منتخبات نظام الفتاوی: ۱: ۹۹ میشی \_

رو پیدمیں تاخیراییا عذرنہیں جس کی وجہ سے بینک کے توسط سے کاروبار کی اجازت دے دی جائے۔(۱)

### ہراج کی چیٹھی

سوڭ: - {1913} كيا ہرائج كى چھى كا كاروبار جائز ہے؟ (محمد عابد حسين حسامی ،عزر پيٺ)

جمو (ب: - الیی چھی جس میں بعض لوگ نقصان اٹھا کرچٹھی کی رقم لے لیتے ہیں، جائز نہیں ، بلکہ سود میں داخل ہے ، ہاں! اگر ہر ماہ ایک شخص چٹھی کی رقم لے ، اور چٹھی کی رقم برابر لی جائے تو درست ہے۔(۲)

تميش کی چھی

مولاً: - {1914} ایک شخص کمیشن کی چٹمی چلاتا ہے، سودیا ہراج کی نہیں ،مثال کے طور پردس اشخاص میں سے ہر شخص ایک ہزاررو پے دس ماہ کے لیے دیتا ہے، قرعہ میں جس شخص کا نام اٹھتا ہے، اسے نو ہزار پانچ سورو پے دیئے جاتے ہیں ، اور پانچ سورو پے بہ طور محنتانہ چٹمی چلانے والا لے لیتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے اور ایسے شخص کی امامت درست

(۱) واضح ہوکہ جس طرح سود لینا جائز نہیں ، ای طرح سود دینا بھی جائز نہیں ہے الا یہ کہ شدید مجبوری ہو، حضورا کرم ہو، حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ'' لعنت ہے سود لینے والے پر، سودی معاملہ کرنے والے پر، لکھنے والے پراوراس کے گواہوں پر'' (البحامع للتر مذي ،حدیث نمبر:۲۰۱۱)

آنخضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' سود کا ایک در ہم کھانا جانتے ہوئے کہ بیسود ہے، چھتیں مرتبہ زنا کرنے ہے بھی زیادہ سخت ہے۔(مفکوۃ شریف:ص:۳۲۱۔) (۲) دیکھئے: جدید فقہی مسائل:ا/۳۷۱مشی۔ (احمدندیم رضوی محبوب نگر )

جو (رب: - اگر چھی میں شریک تمام ممبروں سے پہلے سے یہ بات طے ہو جائے کہ یہ چھی چلانے والا مخص متعلق شخص سے رقم وصول کرنے اور جس کا نام قرعہ میں نکلا ہواس کو پہنو نچانے کا ذمہ دار ہوگا ،اوراس کے بدلہ اسے ماہانہ پانچ سورو پے بہطور اجرت دیے جائیں گئے ،تو بیصورت جائز ہے ،کیوں کہ بیاس کی مزدوری اور مختانہ ہے ،اورایسے شخص کی امامت بھی درست ہے ،البتہ بہتر ہے کہ وہ شخص خوداس چھی میں شریک نہ ہو ،کیوں کہ ایسی صورت میں ایک درجہ سودکا شائبہ بیدا ہو جا تا ہے ، ہراج والی چھی جائز نہیں ، کیوں کہ اس میں سودیا یا جاتا ہے ۔

#### حیٹ فنڈ کی ایک صورت

سون :- (1915) ہارے یہاں دفتر میں چھی ہوتی ہے، جس میں تمام اشخاص بلا لحاظ ندہب وملت شریک ہوتے ہیں ، چھی کا اصول ہے ہے کہ ضرورت مند اشخاص حسب استطاعت کوئی رقم متعین کرتے ہیں ، اس میں جو محض بھی بولی برھ کر کہتا ہے اس کے نام ہے چھی ہوئی ، وہ رقم جس حد تک بولی میں کہی جاتی ہے ، اس محض کواتی رقم اصل چھی سے کم کر کے میں کہی جاتی ہے ، اس محض کواتی رقم اصل چھی سے کم کر کے باق رقم اسے دی جاتی ہے ، اور بی محض بھی کمیشن میں برابر کا شریک رہتا ہے ، ہم چند مسلم حضرات بھی اسی چھی میں شریک میر میں ، گوہم بین سی چاہتے کہ ہم کو کمیشن زیادہ ملے اور ہم غیر میں ، گوہم بین سی چاہتے کہ ہم کو کمیشن زیادہ ملے اور ہم غیر ضروری (Bit) میں حصہ بھی نہیں لیتے ، لیکن جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو حسب ضرورت ہم بھی (Bit) میں حصہ بھی نہیں کھیے نہیں کھانے کی نہیں کیتے ہیں ، اور چھی اٹھاتے ہیں لہذا نیت کمیشن کھانے کی نہیں کیتے ہیں ، اور چھی اٹھاتے ہیں لہذا نیت کمیشن کھانے کی نہیں

ہے اور جو کمیش جمیں ملتا ہے اس صدتک ہم یہ بچھتے ہیں کہ جور قم ہم بولی میں بڑھ کرچھوڑ دیتے ہیں اس کا خسارہ کمیشن میں مکمل ہوجا تا ہے ، اور بھی نبیں بھی ہوتا ہے اور بھی نفع بھی ہوجا تا ہے ، اور بھی نبیں بھی ہوتا ہے اور بھی نفع بھی ہوجا تا ہے ، کیا اس نوعیت کی چھی اسلامی احکام کے مطابق جائز ہوگ یا نہیں ؟

جوراب: - چھی کے شرکاء میں سے ایک یا چند آ دمیوں کا خسارہ برداشت کر لینے کی صورت جا ئزنہیں ہے، بیا لیک طرح کا رہاہے، کیوں کہ خسارہ برداشت کرنے والاشخص بقیہ شرکاء سے قرض لیتا ہے اور قرض دینے والے اس قرض پرنفع حاصل کرتے ہیں اوراس کو''سود'' کہتے ہیں۔(1)

جیٹ فنڈ کے بعض احکام

مو (ان - (1916) برایک چٹ فنڈ قائم کرتا ہے اور اس کا تین اس کی مجموق رقم ایک ہزار رو پیم تعین کرتا ہے اور اس کا تین فیصد یعنی تمیں رو پیم کیشن لیتا ہے، اس کا کمیشن بولی یعنی فیصد یعنی تمیں کٹ ہوتا ہے، مثلا: زیدائی ایک ہزارچھی تین سو (Pro) رو پید بولی کہ کراٹھا تا ہے تب براپنا کمیشن تین سو (۳۰۰) رو پے میں تمیں (۳۰) رو پے کم کر کے دو سو سر (۲۷۰) رو پے دیتا ہے، بکر یہ کمیشن اس لیے لیتا ہے کہ سر (۲۷۰) رو پے دیتا ہے، بکر یہ کمیشن اس لیے لیتا ہے کہ چھی ڈالنے والے حضرات اگر کسی وجہ سے تا خیر کریں یا کوئی حضرات ندویں تب یہ بر پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس رقم کو کسی طرح بھی اپنی ذاتی رقم سے پُر کرے۔ (شیخ حسین احمد)

<sup>(</sup>۱) "الرباهو القرض على أن يؤدى إليه أكثر وأفضل مما أخذ "(حجة الله العالغة: ٩٨/٢)

جو (ب: - اسکیم چلانے والے اس پر جو کمیشن لیتے ہیں اگر وہ اس بناء پر ہے کہ بعض الوگ جو ہر وقت پیسہ ادانہیں کرتے ان کی جانب سے وہ ادا کر دے تو بیصورت جائز نہ ہوگی، کیوں کہ اس نے قرض دے کر اس سے زیادہ نفع اٹھایا ہے ، اور قرض پر نفع حاصل کرنا ہیسود ہے۔ (۱) اور اگر اس کی حیثیت شرکاء کی جانب سے اجرت کی ہو کہ وہ مختلف لوگوں کی رقم مہیا ہوگہ دہ مجران میں قرعہ اندازی کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے بیر قم حلال اور جائز ہوگی۔ (۲) واللہ الم

### چپھی کی ایک خاص صورت

موڭ: - {1917} مَرى!السلام عليم -اميد ہے مزاج گرامی بخير ہوں گے، درج ذيل سوال كا جواب افكار ملى كى كسى قريبى اشاعت ميں ديديں -

(۱) "كل قرض جر نفعها فهو ربا" ( الجامع الصغير :۲۸۳/۲) تشي ـ

(۲) البتہ جوصورت چھی کی ہے وہ جائز نہیں ہے، کیوں کہ بولی میں ایک ہزار کی رقم کو تین سوچار سومیں ا اٹھالیتا ہے، بقیدرقم کو ہاتی لوگوں پر کمیشن کے نام سے تقسیم کردیتا ہے، بیسود اور قمار کا معاملہ ہے، سوداس لئے ہے کہ روپید کا تنادلہ روپیہ ہے کم وہیش کرنا سود ہے اور وہ حرام ہے۔ قمار اس لئے ہے کہ بھی کسی کو کم ملتا ہے تو بھی کو کا کس کونہیں، ہوتا ہے کہ کس کو کتنا ملے گاکس کونہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا، اسی کوفقہاء کے یہاں قمار ''بُوا'' کہتے ہیں، علامہ شامی کھتے ہیں:

"الذى يزيد تارة و ينقص أخرى و سمى القمار قمارًا ؛ لأن كل واحد من المقامير ممن يجوّز أن يذهب ماله إلى صاحبه " (رد المحتار:٩/ ٥٤٨ كتاب الحظر و الاباحة )

"( قمار ) گفتا بڑھتا ہے، چوں کہ قمار کو بھی اس لئے قمار کہا جاتا ہے کہ قمار بازی کرنے والا (جواری ) اپنے مال دوسرے کے پاس ( بلا معاوضہ ) چلے جانے اور دوسرے کا مال اپنے پاس ہڑپ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لئے ان کے حصے بھی گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو'' قمار'' کہا چاتا ہے۔ مرتب۔

یہاں کاروباری حلقہ میں ایک طریقہ رائج ہے۔ زیدتقریباوس ساتھی منتخب کرے بومیدایک مخصوص رقم ( ۱۰۰ ار رویے ) ہر ساتھی ہے وصول کرتا ہے ، اس طرح دس ایام میں دس ہزار روپیہ ہوا ، وہ رویے زید نے سب کی رضامندی سےخود لےلیا،اوراپے تصرف میں لے آیا،اس کے دوسرے دن سے (یعنی گیار ہویں دن) پھرزیدنے سب سے وضولیا بی کی ، دوبارہ دس دن ہوجانے پراینے علاوہ باتی ۹ آ دمیوں کے ناموں کی قرعداندازی کی ،قرعداندازی میں جس كانام آجاتا ہے اس كورس ہزار رويے دے ديا جاتا ہے ، اس کے بعد تیسری بار، چوکھی بار وغیرہ سب سے وصولیا بی کی جاتی ہے،اور قرعداندازی کے ذریعہ جس کا نام لکاتا ہے اے وہ رقم دیدی جاتی ہے،اس طرح ۱۰۰ ردنوں میں دسوں لوگوں کودس وس بزاررويل جاتاب، ندكى كانقصان موتاب اورندنع، زید کا صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ چوں کہ وہ وصولیا بی اور امانت رکھنے کا کام کرتا ہے ،اس لیے وہ رویے پہلے لے لیتا

ای شکل میں زیدا تنااضافہ اور کرتا ہے کہ ہر مرتبہ قرعہ اندازی میں جس کا نام پہلے نکل آتا ہے،اس کووہ خودا پنی جیب سے ایک مخصوص رقم مثلا: ۱۰۰ ارروپے یااس قیمت کی کوئی چیز دینا چاہتا ہے،اوروہ اپنے ساتھیوں کواس کی پیشگی اطلاع بھی دیدیتا ہے۔

تو کیابیاضافہ شدہ شکل جوزیدنے اپنی مرضی سے اختیار

#### کی ہے جائز ہے؟ اور یہ کہ سود کے دائرہ میں تو نہیں آتی ہے؟ (محمد عاصم ، 40/53 نیاچوک پریڈ ، کانپور)

جو (گر: - زید کا اسکیم کے دوسرے شرکاء کو اپنی طرف سے سور و پے کی اضافی رقم دینا فبہ سود سے خالی نہیں ، اور سود شریعت میں کس درجہ مذموم ہے وہ ظاہر ہے ، رسول اللہ وہی نے فر مایا : سود کا گناہ ستر درجہ ہے اور کم سے کم درجہ مال سے زنا کے برابر ہے (۱) اس لیے اس صورت سے بچنا چاہئے ، اس اضافی رقم کے بغیر قرعہ اندازی کے ذریعہ مختلف شرکاء کا ہردس روز پر مجموعی رقم لے لینا اور اینے جھے کی رقم اداکرتے رہنا جائز ودرست ہے۔

### وس ہزار کی چھی ساڑھےنو ہزار میں

الموران: - {1918} میں ایک ٹرانسپورٹ ملازم ہوں، ہماری لائن میں معاملہ کی ایک صورت بیہ ہوتی ہے کہ مثلا جمبئ سے و جے واڑہ ایک لاری مال آیا، اس کا دس ہزار کرایہ تھا، لیکن گاڑی خالی کرنے کے بعد ٹرانسپورٹ والے نے پندرہ دن کے بعد کا وعدہ کیا، اور ایک چھی دے دی، یہ چھی جو خص دن کے بعد کا وعدہ کیا، اور ایک چھی دے دی، یہ چھی جو خص ہجی لے جائے اسے مقررہ تاریخ پر کرایہ کی رقم مل جائے گی، چنا نچ ایک تیسرے آئی والے کودے کریہ چھی حاصل کرلی، سو( ۹۵۰۰) رویے لاری والے کودے کریہ چھی حاصل کرلی، اور تاریخ مقررہ پر چھی دے کردس ہزار رویے لے آئے، تو کیا یہ یا پنچ سورویے کا کمیشن اس کے لئے جائز ہوگا؟

اور تاریخ مقررہ پر چھی دے کردس ہزار رویے الے آئی ہوگا؟

یہ پانچ سورویے کا کمیشن اس کے لئے جائز ہوگا؟

(۱) "الرباسبعون جزءًا أيسرها أن ينكح الرجل أمه "(مشكوة شريف : ص: ۲۳۲)

جوراب: - اس صورت میں دس ہزار کی چھی ساڑھے نو ہزار روپے میں خرید کی گئی، گویا روپید کا تبادلہ روپیہ سے ہوا،ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار، اور ایک طرف سے زیادہ دوسری طرف سے کم ،اور بید دونوں ہی صور تیں نا جائز اور گناہ ہیں،اور سود میں داخل ہیں،(۱) اس لئے بیصورت جائز نہیں ، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہئے ،اور اس کا کوئی مناسب حل نکالنا چاہئے ،مثلاً وہ ٹرانسپورٹ والے سے اس تاریخ کارفمی چیک طلب کرے اور ممبئی ہی میں اس رقم کو بھنا لے ،ممکن ہے بعض اور متبادل صور تیں نکل آئیں۔

چیھی کا کاروبار

مول :- (1919) آج کل چھی کا کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، کیا کوئی مسلمان بیکاروبار کرسکتا ہے؟ ہمارے ایک دوست نے بیکام شروع کیا،لیکن کسی نے ان سے کہا کہ بیہ حرام ہے؟ (محم عبدالقدیر خال، ملے پلی،حیدر آباد)

جو (ب: - چھی کی دوصورتیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ چندا فرادل کر ماہا نہ متعینہ رقم ادا کریں اور قرعدا ندازی کے ذریعہ چھی کے شرکاء میں سے جس کا نام نکل آئے اس کو دے دی جائے ،اس طرح باری باری تمام لوگوں کو پوری رقم کیمشت حاصل ہوجائے ، جیسے دی آ دمی دیں دی ہزار روپے ماہانہ چھی میں دیں ،اور ہر ماہ شرکاء میں سے ایک کو کیمشت ایک لا کھروپے ل جائیں ، یہ صورت جائز ہے ،اس کی حیثیت ایک دوسرے کو قرض دیے کی ہے ، یعنی جس شخص کی چھی پہلی بار میں اٹھ گئی ، گویا اس کونو ساتھیوں نے اس کونو سے ہزار روپے قرض دیا ، یہ صورت نہ صرف جائز ، بلکہ بہتر ہے ،اور اس کے ذریعہ معاشی خود کھالت میں مددل سکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) " لا يجوز بيع الجيد بالردى مما فيه الربوا إلا مثلا بمثل لا هدار التفاوت في الوصف " (الهداية: ٩٣/٣) محشى \_

دوسری صورت یہ ہے کہ شرکاء میں سے کوئی شخص اپنی باری آنے سے پہلے ہی نقصان اٹھا کرچشی لے لے ، مثلا: ایک لا کھ کی چٹھی اسی ہزار میں لے لے ، جوہیں ہزار روپے نکے جائیں وہ شرکاء میں تقسیم ہو بیصورت صریحاً سود کی ہے ، اور قطعا جائز نہیں ،اگر آپ کے ساتھی نے اس قتم کی چٹھی کا کاروبار شروع کیا ہوتو ان کواس سے باز آنا چاہئے ، اور تو بہ کرنی چاہئے۔

منعین کرنا

مو (D:-{1920} کیجھ لوگوں نے ایک دیہات میں متجد بنائی ، امام کی تنخواه مامانه دو ہزار رویےمقرر ہوئی ،ایک صاحب نے ۵۷ر ہزاررویے معجد کی تمیٹی کو بھیجا کہ وہ اس رقم کومشغول کر کے اس سے ماہانہ دو ہزار رویے کا انتظام کریں ، تا کہ تخواہ کی ادائیگی کامستقل انتظام ہوسکے مجلس انتظامی کے دوسرے ارکان کی خواہش پر ایک رکن نے بیذمہ داری قبول کرلی ،اوراس معاہدہ کے ساتھ ۵ پر بزار رویے لئے کہوہ ٢٣ رمهينوں تك اس كومشغول ركھ كر اس كے نفع سے امام صاحب کی تنخواہ ادا کردے گا ، اوراس مدت کے بعد پورے ۵۷ر ہزاررویے کومحفوظ رکھتے ہوئے واپس کردے گا، چنانچہ ۲۳ ماہ تک اس نے ماہانہ دو ہزار رویے بابت تنخواہ کے علاوہ مزيد چھسوروياس طرح اداكيا كماس رقم سے ايك آ توخريد کراس کوکرایہ برلگادیا،اس آٹو سے ماہانہ ۳۲ رسورویے آتا ر ہا،جس میں ۲ ارسورقم جو ہر ماہ نیج جاتی تھی ،وہ اسے محفوظ رکھتا گیا ،اب اس مدت کی پنجیل کے بعد جب اس آٹو کوفروخت

کرنے کی نوبت آ رہی ہےتو متوقع قیمت ساٹھ ہزارا نے کی

بجائے چالیس ہزارہی آ رہے ہیں،اس طرح جمع شدہ رقم اور آٹوکی قیمت ملاکر مجموعہ کے ہزار سے سات آٹھ ہزار کم ہوتا ہے،اور کمیٹی کے ہے،اب وہ رکن اتنی ہی رقم واپس کرنا چاہتا ہے،اور کمیٹی کے دوسرے ارکان کا کہنا ہے کہ چوں کہ اس نے ۵ کر ہزار کی واپسی کا وعدہ کرلیا تھا،اس لیے اب اسے بہر حال ۵ کر ہزار واپسی کا وعدہ کرلیا تھا،اس لیے اب اسے بہر حال ۵ کر ہزار واپس کرنے ہوں گے،ایسی صورت میں شرعا اس پر کتنی رقم واپس کرنے ہوں گے،ایسی صورت میں شرعا اس پر کتنی رقم واجب ہوگی؟

محوراب: - بیمعاہدہ کہ اس پراتی مقدار تفع دیتے رہیں گے اور مدت معاہدہ کے اختتام
پر پوری رقم واپس لوٹا دیں گے ، درست نہیں ہے ، بید دو وجوہ سے سود کے زمرہ میں آگیا ، ایک تو
اس پر نفع متعین کردیا گیا ہے ، گویا نقصان کی ذمہ داری بالکل قبول نہ کی گئی ہے ، ایسی صورت جس
میں نفع اوراصل سر مابی کی بہر قیمت حفاظت لازم قرار دی گئی ہو ، سود ہے ، کیوں کہ بین فع ونقصان کی
اساس پرشرکت نہیں ہوئی ، اس لیے ناوا تفیت میں ایسا معاہدہ کرنے والوں کو استغفار کرتا چاہئے ،
اساس پرشرکت نہیں ہوئی ، اس لیے ناوا تفیت میں ایسا معاہدہ کرنے والوں کو استغفار کرتا چاہئے ،
موجود ہے ، وہی واجب ہوگی ، ہاں! اس طرح معاہدہ کرنے کی گنجائش ہے کہ مثلا ماہانہ علی
الحساب دو ہزار روپے دیا کرے گا ، اور مدت کے اختتام پرکمل حساب ہوگا ، اس وقت نفع ونقصان
پیس شرکت کے ساتھ حساب کی تحیل ہوگی ۔ واللہ اعلم ۔

سودى معامله سے متعلق ایک تفصیلی جواب

مولا:-{1921} كيافرمات بين علمائ كرام ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسائل كے بارے بين: آج كل علماء برچيز بين سودكا تحكم لگالگا كرحرام قرار ديت بين،اس كى وجہ ہے بہت سے كاموں بين ركاوٹ بن گئ ہے،

حالاں کہاس کی اصلیت کو گہری نظر سے غور کریں تو معاملہ بہت کچھیچے ست برلایا جاسکتا ہے،اس سلسلہ میں چند چیزیں پیش کرتے ہیں، جو بینک انٹرسٹ جائز ہونے برمفیدے: بینک کی طرف ہے جورقم بطور قرض کار دبار والوں کوملتی ہے،اس کووہ اینے جائز کاموں جیسے تعمیری وغیرہ میں مشغول كرنے كے بعد جونفع موااى نفع ميں سے بينك كوبھى ديتا ہے، ای طرح بینک والے بھی ایسے ہی کاروبار والوں کو قرض دیتے ہں اوراس کا جونفع ہوااس کا اصل رقم مع نفع واپس لیتے ہیں ، اس کیے اس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہوا دریہ کیسے نا جائز ہوسکتا ہے؟ علاءكرام ادهارمين قيت زياده لينے كوجائز قراروت ہیں ، حالاں کہ انٹرسٹ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے ، كيوں كەجب ايك بزاركى چزكوادھار لينے برۋيرھ بزاريس دیتے ہیں ، یعنی مہلت کی وجہ سے یانچ سورو بے زیادہ وصول كرتے ہيں، يہى معاملہ انٹرسٹ ميں بھى ہے، كيوں كہ جب کوئی بینک سے قرض لیتے ہیں ، بینک والے بھی مہلت کی اجرت کے طور پر کچھ رقم زیادہ واپس لیتے ہیں،اس لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں ہی جائز ہونا جا ہے۔ سرکار بہت ی چیزوں میں بے جانیکس لگاتی ہے،اگر کسی نے فکس کرایا تو اس کوٹیس سے چھوٹ ملتی ہے ، ایسے حالات میں کیافکس ڈیازٹ کرانا جائز ہونا جا ہے۔ خصوصا مندوستان اور مندوستان جبيها مما لک تو دار الحرب ہے، اور دار الحرب میں كافروں سے سود لينے كو اكثر

فقہاء نے جائز قرار دیا ہے ،تو انٹرسٹ کے جائز نہ ہونے کی کوئی وجنہیں۔

دوسری طرف علماء پینعرہ لگاتے ہیں کہ بینک والے غرباء کا استحصال کرتے ہیں ، حالاں کہ بینک میں کوئی استحصال نہیں ہوتا، بلکہ عوام کواس سے بہت کچھ فع ہوتا ہے۔

اسلامی ممالک میں بھی بینکنگ،انٹرسٹ، فکس ڈپازٹ وغیرہ بالکل عام ہے، ہرچھوٹے سے بڑے کاروبار کرنے والے بھی لوگوں کوسر کارلون دیتی ہے، ظاہری بات ہے اس میں سود دینا پڑتا ہے، اسی طرح بیہ مجھو کہ بیہ معاملہ عام مسلمانوں کا تعامل بن گیا ہے، شریعت میں اصول ہے کہ جو کام مسلمانوں میں عام ہوجائے وہ کام جائز ہوجاتا ہے، تو انٹرسٹ بھی جائز ہونا چاہئے۔

ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالوں کے جواب عنایت فرمائے ،عین نوازش ہوگی۔

(الف) "جيون دهارااسكيم" ميس ممبر بننا جائز ہے يا نہيں۔

(ب) کس کے پاس رہنے کومکان نہیں اور اس کے پاس مکان بنانے کے بقدر رو پر بھی نہیں اور کس سے بغیر سود قرضہ بھی طنے کی امیر نہیں ہے تو کیا ایسے محض کے لیے بینک یا کسی اور جگہ سے سودی قرضہ لینا جائز ہے؟ ای طرح کسی کے پاس روز کے گھر کاخر چہ چلانے کے لیے کوئی کاروبار نہیں ،کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے، تو کیا ایسے محض کے لیے دوکان چلانے اور طریقہ بھی نہیں ہے، تو کیا ایسے محض کے لیے دوکان چلانے

کے لیے کسی سے سودی قرضہ حاصل کرنا جائز ہے؟ ای طرح کسی کے پاس کوئی سواری کا انظام نہیں ،اس کے لیے سواری بہت ضروری ہے ، تو کیا سواری خرید نے کے لیے بھی ایسے مخص کے لیے سودی قرضہ حاصل کرنے کی مخجائش ہے؟

مندوستانی مسلمانوں کے ہندوستانی حالات کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے املاک و جائداد اور جیون بیمہ کرایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ ایک بیوہ عورت کواپے متوفی شوہر کا انشورنس مل رہا ہے ، کیا اس کے لیے بیرقم حاصل کرنا جائز ہے؟ اگرنہیں تو اس رقم کوکیا کیا جائے؟

(د) ہمارے ہندوستان میں ہر چیز کا نیکس لیا جارہا ہے، اگر کسی نے فکسڈ ڈپازٹ کرایا ہوتا تو اس کے حق میں بہت کچھ نیکس کم ہوتا ہے، یا بالکل نی جاتا ہے، تو کیا ایسے حالات میں فکس ڈپازٹ وغیر کے ذریعہ کیس کا بچاوا کیا جاسکا ہے؟

۔ (ه) کسی کام میں آسانی کے لیے رشوت وینا جائز ہے یانہیں؟

(ز) بینک میں ہے جوسود ملتے ہیں وہ رقم اگر ناجائز ہے تو کیااس کو بینک میں ہی چھوڑ دیا جائے ، یااس کو نکال کر کسی رفاہی کام میں خرچ کرے تو گناہ ہوگا؟

(عبدالجيد،ايم،ايات،وبلي)

جو (رب: - بیسوالات موجودہ معاشی حالات اور اسلامی نقطۂ نظر کے تحت نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور ایسانہیں ہے کہ علماء نے ان مسائل پر اجتماعی غور وفکرنہ کیا ہواور مطلوبہ فریضہ

اجتها دانجام دینے میں کوتا ہی کی ہو،حقیقت بیہ ہے کہان مسائل پر ہندوستان اورمختلف ملکوں میں ملکی اور بین ملکی سطح پر کافی غور وخوض کیا گیاہے ،اوران مسائل پرغور کرتے ہوئے جدیدا قتصا دی ماہرین ہے بھی حسب ضرورت تعاون لیا گیا ہے ،اصل مشکل یہ ہے کہ جہاں پورانظام کفریر مبنی ہوا ورمعیشت کی شدکلیدسود کو مان کریوراا قتصادی ڈھانچے مرتب کیا گیا ہو،مسلمان اس نظام میں اینے منشا کے مطابق تغیراور تبدیلی کی پوزیشن میں نہ ہوں اورمسلم حکومتیں اسلامی تصورات سے دوری کی وجہ سے یا بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے جبرود باؤکی وجہ سے مجبور ہوں، وہاں جب کسی ایک مسئلہ پر جزوی طور پرغور کیا جائے گا اور اس کاحل دریا فت کرنے کی کوشش کی جائے گی ، تو اس میں مشکلات اور دشوار یوں کا پیش آنا ایک فطری امر ہے، یہی وجہ ہے کہ آج جب علماء بینک کے سودکوحرام قرار دیتے ہیں ،تولوگ اس میں دشواری محسوس کرتے ہیں ،اوران کی سمجھ میں نہیں آتا کہ پھران کے لیے جائز تفع اور سرمایہ کاری کی کیاصورت ہو عتی ہے؟

کیکن ظاہر ہے کہ بحثیت مسلمان امکان بھرشریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا اوراس کی وجہ سے خلاف ماحول کے باعث جومشکلات پیش آئیں اور مادی نقصان اٹھانا یڑے،ان کو برداشت کرنا ہمارا شرعی فریضہ ہے، کہ دراصل آخرت کی راحتوں کے لیے دنیا کی مشقتول کو برداشت کرنا ہی اسلام کی روح ہے، ورنہ تو:

> جس کوہوجان ودل عزیز میری کلی میں آئے کیوں؟ اس وضاحت کے ساتھ چنداصولی باتیں ذہن میں رکھنی جاہئیں:

ا- اسلام میں کفر کے بعد جن امور کی نہایت شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے،ان میں ایک سود ہے،رسول اللہ ﷺ نے سود کے گناہ کے ادنی درجہ کواس کے ہم وزن قرار دیا ہے کہ کوئی مخص این مال کے ساتھ بدکاری کرے، (۱) رسول اللہ اللہ انتہ ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان مشرکین اور یہود کے درمیان بقاء باہم کا جومعاہدہ کیا تھا اس میں اور امور میں تو لوگوں کو اپنے

سنن ابن ماجة، مديث نمبر:٣٢٢٠، باب التغليظ في الربا - تشي -

آپ ندہب پر چلنے کی اجازت دی گئی تھی ، کین آپ کی نے سودخور کے لیے مدینہ میں قیام کی کوئی گنجائش نہیں رکھی تھی۔(۱) اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سوداسلام کی نگاہ میں کس قدر برا

کام ہے، ای لئے سیدنا حضرت عمر ہے نے سوداور فیہ سوددونوں سے بیخنے کا تھم فرمایا۔(۲)

— لہذا سود کے معاملہ میں احتیاط پڑ مل کرنا نہایت ضروری ہے۔

۱- عام طور پر دار الحرب کی اصطلاح سے لوگوں کو بڑی غلط فہنی ہوتی ہے، دار الحرب
اصل میں وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں کو اپنے ندہب کے ساتھ رہنے کی اجازت نہ ہواور وہ

وستوری اعتبار سے مسلمانوں کو نہ ہی حقوق کو قبول نہیں کرتا ہو، آپ کی حیات طیبہ میں تکی

دستوری اعتبار سے مسلمانوں کو نہ ہی حقوق کو قبول نہیں کرتا ہو، آپ کی حیات طیبہ میں تکی

اجازت دی ہے، کیوں کہ اسلام سے تھلی عداوت اور مسلمانوں کے وجود کونا قابل برداشت بیجھنے

اجازت دی ہے، کیوں کہ اسلام سے تھلی عداوت اور مسلمانوں کے وجود کونا قابل برداشت بیجھنے

کی وجہ سے امام ابو حنیفہ تے کے زد دیک ان کے مال مباح ہیں (۳) اور وہ ایسے ہی ہیں کہ جسے دریا

میں مجھلیاں اور جنگل میں شکار کہ جس کے ہاتھ آجائے اس کے لیے جائز ہے، سے امام ابو حنیفہ

ظاہر ہے کہ ہندوستان کو اس اعتبار سے دار الحرب کا درجہ دیناصیح نہیں ہے ، کیوں کہ یہاں مسلمانوں کو دستوری طور پرآزادی حاصل ہے، شعائر دین کو بجالانے کی اجازت ہے، ہاں ، یہاں مسلمانوں کو دستوری طور پرآزادی حاصل ہے، شعائر دین کو بجالانے کی اجازت ہے، ہاں ، بیضرور ہے کہ بعض دفعہ فرقہ پرست عناصر فساداور دنگوں کے ذریعہ بہت کچھ نقصان پہنچاتے ہیں ، لیکن ظاہر ہے کہ اس فتم کی کاروائی کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں ، پوری قوم پورا ملک اور ملک

کا منشایہ ہے کہ ایسی قوم اورا پسے ملک کی معیشت کوجس طرح بھی کمزور کیا جا سکتا ہو کمزور کیا جائے ،

کیوں کہ بیجھی ایک طرح کی جنگ کا درجہ رکھتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصاص: //۵۷۲ ط: بيروت محص \_

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ،صريث نمبر:٢ ٢٢٤،باب التغليظ في الربا ،مسند إمام أحمد بن حنبل :٣٦/١، مديث نمبر:١٦٥ ومحتى \_

<sup>(</sup>٣) الهداية:٨٦/٣ محثى \_

کے دستور اور آئین کو اس کا مجرم نہیں تھہرایا جاسکتا ، اس لیے دار الحرب ہونے کی وجہ سے ﷺ ہندوستان میں سود کا جواز قطعا نا درست معلوم ہوتا ہے۔ ( راقم الحروف نے جدید فقہی مسائل ہ حصہ دوم میں ہندوستان کی شرعی حیثیت اور بینک انٹرسٹ کے مسئلہ پر تفصیل سے گفتگو کی ہے،

اسے دیکھاجاسکتاہے)

٣- احكام شرعيه كے ليے بعض چيزيں حكمت كے درجه ميں ہيں اور بعض چيزيں علت کہلاتی ہیں ،اسلامی اصول وقانون کے ماہرین نے اس پر تفصیل سے تفتگو کی ہے جس کا خلاصہ بیہے کہ شریعت کے احکام اصل میں تو کسی حکمت ومصلحت کے تحت ہی وجود میں آتے ہیں بعض دفعہ ہمیں یقینی طور پر وہ مصلحت معلوم ہوتی ہے اور بعض دفعہ ہم قیاس وخمین سے کام لیتے ہیں کہ اس حكم كى يەملىك بونى جائىڭ كىكىن حكم كامدارعلت پر ہوتا ہے، سادہ الفاظ میں علت كسی تعل كى ظاہری شکل کا نام ہے، جب بھی وہ یائی جائے وہ حکم یا یا جائے گا ،اس کو یوں سمجھنا جا ہے کہ روزہ کی حکمت تقوی کاحصول ہے، نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اور روز ہے لیے علت ماہ رمضان کی آمداور نماز کے فرض ہونے کی علت دن اور رات کے مخصوص اوقات کے آنے کی ہے، اب ایک مخص میں کتنا بھی اعلیٰ درجہ کا تقوی موجود ہو،اگر رمضان کامہینہ آگیا تو اسے روز ہ رکھنا ہے، اگرایک شخص نہایت غیرمتق ہےاوراس کا ہرممل اس بدنھیب کے تقوی سے محرومی پرشاہدہ، پھر بھی جب تک رمضان نہ آئے روز ہ فرض نہیں ہوگا ، حالال کہ حکمت کا تقاضا بیتھا کہ پہلے مخص پر رمضان میں بھی روز ہ فرض نہ ہو، کیوں کہ جس چیز کا حصول مقصود تھا وہ پہلے سے موجود ہے اور دوسرے محص پر غیر رمضان میں بھی روزہ فرض ہو، تا کہ روزہ سے جو چیز مقصود ہے وہ اس کا حاجت مند ہے، گویا روزہ کے حکم کی بنیاد حکمت پرنہیں، بلکہ علت پر ہے، یہی حال نماز کا اور 🕏 دوسرے مسائل کا ہے، سودخور بنیا دی طور پر سود کی شکل میں اس مہلت کی قیمت وصول کرتا ہے جو اس نے مقروض کو دے رکھی ہے ،اب اگر ایک مخص اپنا وہ سامان جسے نقد سورو پے میں فروخت ہ كرتا ہے ایک سال كی مدت كے ليے ادھار فروخت كرتا ہے اور ایک سو کے بجائے ڈیڑھ سوروپیہ

اس کامتعین کرتا ہے، تو بہ جائز ہے، حالاں کہ یہاں بھی پیچے والے کے ذہن میں یہی بات ہے کہ وہ اس مہلت کی وجہ سے زیادہ قیمت وصول کرنے، کین پہلی صورت میں ایک چیز بعینہ واپس کی جاتی ہے اور مہلت کا نفع وصول کیا جاتا ہے، اس لیے وہ سود ہے اور حرام ہے، دوسری صورت میں ایک چیز دے کر دوسری جنس کی چیز حاصل کی جاتی ہے اور مہلت دینے کی وجہ سے زیادہ پیے میں ایک چیز دے کر دوسری جنس کی چیز حاصل کی جاتی ہے اور مہلت دینے کی وجہ سے زیادہ پیے وہ سے نام میں تباولہ ہو اور ایک کی طرف سے نفع دیا جائے۔

غرض اگر کسی خاص صورت میں غرباء کا استحصال بالفرض نہ پایا جاتا ہو، کیکن ظاہری شکل سود کی پائی جائے تو وہ سود ہی ہوگا اور اس کی وجہ سے تھم میں کوئی تبدیلی پیدائہیں ہوگی۔

امید کہ ان امور کو طوظ رکھا جائے تو بینک انٹرسٹ کے مسئلہ پرغور کرنے میں آسانی ہوگی اورغور وفکر کا سفر بھی صحیح سمت میں ہوگا — اس لیے میری رائے ہے کہ بہ حالت موجودہ بینک انٹرسٹ سود ہے اور حرام ہے اوریہی رائے عرب وعجم کے جمہور علماء کی ہے۔

آپ نے بینک انٹرسٹ کے جواز پر جو دلائل پیش کئے ہیں ، ایک نظر ان پر بھی ڈالی حائے تو مناسب ہے:

(الف) ممکن ہے بینک میں رکھا جانے والا پیہ تغیری کاموں میں مشغول کیا جاتا ہو،
لیمن بیضروری ہے کہ مشغول کرنے کا طریقہ درست ہو، کسی کام کے حرام ہونے کے لیے بیہ
ضروری نہیں کہ اس کامصرف ہی غلط ہو، بہتر مصارف میں بھی غیر درست طریقوں سے سرمایہ
کاری کی جائے تو یہ بھی حرام ہے اور بینک اپنے قواعد کے لحاظ سے اس بات کا پابند ہے کہ براہ
راست تجارت نہ کرے، بلکہ بالواسط تجارتی مقاصد کے لیے سرمایہ کاری کرے اور اس پر پہلے
سے متعین نفع وصول کرے، جس کا سود ہونا واضح ہے۔

(ب) ایک تو یہی بات قابلِ غور ہے کہ مقروض سے اتنی ہی رقم وصول کی جاسکتی ہے جودی گئی ہے، یااس کی گرتی ہوئی قدر کو لمحوظ رکھ کراس کی تلافی بھی کی جاسکتی ہے، کیوں کہ اگر آپ نے ایک ہزاررو پے مقروض کو دینے کے بجائے چھ ماہ اپنے پاس رکھا ہوتب بھی اس رو پے کی قوت خرید کم ہوجاتی ، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وجہ ہے مقروض کو طویل مدت آپ کی دی ہو کی رقم اپنے پاس رکھنی پڑی ہو،اوروہ اس سے کو کی نفع اٹھانہ پایا ہو، تو کیا یہ مناسب ہے کہ اس سے ایک الی پات کی وجہ سے اضافی رقم حاصل کی جائے ، جس میں اس کے قصد وعمل یا کو تا ہی کو دخل نہ ہو، بات کی وجہ سے اضافی رقم حاصل کی جائے ، جس میں اس کے قصد وعمل یا کو تا ہی کو دخل نہ ہو، بات کی وجہ سے اضافی رقم حاصل کی جائے کہ میدر قم پانچ سال کے لیے فکس کی جارہی ہے، پانچ سال کے بعد سونا یا فلاں سامان کے لیاظ سے موجودہ قوت خرید کا لحاظ کرتے ہوئے پسے اوا کرنے ہوں گے ، تو اس پرسکہ کی قوت خرید میں کی اور اضافہ کے نقطۂ نظر سے غور کیا جاسکتا ہے، اور بعض اہل علم کی رائے پر بیصورت جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بینک آپ کے لیے اس سے قطع فظر نفع منعین و منتحص کردیتا ہے ، جس کی ظاہری شکل بھی سود کی ہے اور لینے اور دینے والے کے نظر نفع منعین و منتحص کردیتا ہے ، جس کی ظاہری شکل بھی سود کی ہے اور لینے اور دینے والے کے فران میں بھی یہی ہے ، اس لیے اس کو قیت مین کی کی تلا فی قرار دینا درست نہیں ۔

— میکس اسلامی ممالک میں بھی لگایا جاتا ہے اور لگایا جاتا رہا ہے اور ملک کی جائز ضروریات کی بخیل کے لیے فیکس عائد کرنے کی فقہاء نے بھی اجازت دی ہے، (۱) اس لیے فیکس کی پانجائی کے لیے بینک انٹرسٹ کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا ہے، ہاں اگر حکومت ناروائیکس عائد کرتی ہے اور فکسڈ کرایا جاسکتا ہے، لیکن عائد کرتا ہا جاسکتا ہے، لیکن اصل رقم پر جوزائدا ضافی رقم حاصل ہو، وہ حرام ہے اور اس کا بلانیت صدقہ غرباء پرخرج کردینا واجب ہے۔ (۲)

۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ، دوسرے امام ابوحنفیہ کے علاوہ تمام فقہاء دارالحرب میں بھی سودکوحرام ہی قرار دیتے ہین اوران کی رائے کتاب وسنت سے زیادہ

<sup>(</sup>۱) الهداية :۲/۵۹۰/۹باب العشر و الخراج - محشى -

 <sup>(</sup>۲) قواعد الفقه: ص: ۱۱۵، "لأن كسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه " (رد المحتار: ۵۵۳/۹) مرتب.

قریب ہے، نیز جن معاملات میں سود کا شبہ بھی ہوجائے ان سے باز رہنے اور اجتناب کرنے کا حکم ہے، اس لیے سیح یہ کہ دارالحرب میں بھی سود جا ترنہیں۔

— اول تو جیسا کہ فدکور ہوا، غرباء کے استحصال کور و کنا سود کے حرام ہونے کی حکمت و مصلحت ہے، لین دین کے معاملہ میں ایک جنس کا تبادلہ ہوا ور ایک طرف سے ایسا اضافہ ہوجس کے مقابلہ میں دوسری طرف سے کچھنہ ہو، سود کی حقیقت اور علت ہے، لہذا اگر کسی خاص صورت میں سود کی بیشکل پائی جائے اور استحصال نہ پایا جائے تب بھی وہ سود ہی ہوگا ، — دوسرے بید میں سود کی بیشکل پائی جائے اور استحصال نہ پایا جائے تب بھی وہ سود ہی ہوگا ، — دوسرے بید لوگوں کو قرض دیتا ہے، اور ان سے متعینہ سود حاصل کرتا ہے اور اس کا پچھ حصدا پنے کھانہ داروں کو والیس کرتا ہے، وہ اپنے مقروض کا استحصال کرتا ہے یانہیں ، آپ کو ایس کی مثالیں مل جا ئیں گئی کہ معمولی یا بڑے ، وہ اپنے مقروض کا استحصال کرتا ہے یانہیں ، آپ کو ایس کی مراد بار نے متوقع نقع نمیں دیا اور بینک نے داروں کی بابت کیا ہے انہیں دیا اور بینک نے داروں کی بابت کیا ہے ایک حصدادا کرتا ہے، لیکن بینک نے جو سود حاصل کیا ہے، ان سودادا کرتا جالوں کی بابت کیا ہے ایک حصدادا کرتا ہے، لیکن بینک نے جو سود حاصل کیا ہے، ان سودادا کرنے والوں کی بابت کیا ہے ایک حصدادا کرتا ہے، لیکن بینک نے جو سود حاصل کیا ہے، ان سودادا کرنے والوں کی بابت کیا ہے ایک حصدادا کرتا ہے، لیکن بینک نے جو سود حاصل کیا ہے، ان سودادا کرنے والوں کی بابت کیا ہے

— اس میں شبہ ہیں کہ عمو مااسلامی مما لک نے بھی یہود ک د ماغ کے مرتب کردہ سود پر مبنی بینک کے نظام کواپنایا ہوا ہے اور بیان کی بذهبی اور ذہنی غلامی کے سوا پچھ ہیں ،لیکن ظاہر ہے کہ ان کا بیٹل مسلمانوں کے حق میں دلیل نہیں ہوسکتا اور نہ شرعااس کی کوئی اہمیت ہے ، جن امور کو کتاب وسنت میں صراحة حرام قرار دیا گیا ہو ، نہ عام مسلمانوں کے تعامل کی وجہ ہے وہ حلال ہو سختے ہیں اور نہ مسلم حکومتوں کی بے مملی اور بدملی کی وجہ ہے ،سعودی عرب اور بیشتر مسلم ممالک کے علاء اور ارباب افتااس کو ہمیشہ نا جائز ہی کہتے رہے ہیں۔

بات کمی جاسکتی ہے کہان کا کوئی استحصال نہیں ہوتا؟

یہ بات بینک انٹرسٹ سے متعلق مختصر گفتگوتھی ، اب دریافت کئے گئے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں: جواب دیئے جاتے ہیں: (الف) ''جیون دھارااسکیم'' کی تفصیلات سے میں واقف نہیں ہوں، بہ ظاہر زمین خرید کراس کی فروخت مروج اور معمول ہے، قانونی تفصیلات معلوم کر کے ایسی صورتوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، جس کی اجازت ہو، نیز بحد اللہ اب بنگلوراور ممبئ وغیرہ مختلف شہروں میں خود مسلمانوں نے بعض تجارتی ادارے قائم کئے ہیں جو بڑی حد تک اطمینان بخش ہیں، وہاں اسلامی طریقہ پر سرمایہ کاری کی جاسکتی ہے۔

(ب) سود لینا تو کسی طرح جائز نہیں ،البتہ مجبوری میں سودی قرض حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے،اس لیے کسی کے پاس مکان نہ ہواور بہ قدر ضرورت مکان کی تغییر کے لیے بھی رقم موجود نہ ہواور نہ غیر سودی قرض حاصل کیا جاسکتا ہو،تو اس قدر سودی قرض حاصل کیا جاسکتا ہے کہ ضرورت کے بہقدر مکان تغییر کرلے ، یہی حکم ضروریات زندگی سے محروم بے روزگار مخص کے لیئے سواری کے لیے دکان کی غرض سے قرض حاصل کرنے کا بھی ہے ،اسی طرح جس شخص کے لیئے سواری ضروری ہواوراس کے پاس پیسے موجود نہ ہوں ، وہ ایسے قرض کے ذریعہ سواری خرید سکتا ہے ، ضروری ہواوراس کے پاس پیسے موجود نہ ہوں ، وہ ایسے قرض کے ذریعہ سواری خرید سکتا ہے ، خرض مجبور اور ایسی ضروریات کے لیے سودی قرض حاصل کیا جاسکتا ہے ، جوز مانہ اور ماحول کے لئاظ سے لوازم حیات کا درجہ رکھتے ہوں ۔

(ن) انشورنس اصل میں تو حرام ہے، کین ہندوستان کے موجودہ حالات کے پس منظر میں مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء ، لکھنؤ ، دار الافتاء دار العلوم دیو بنداور اسلامک فقدا کیڈی (انڈیا) نے مختلف اوقات میں اس کے جواز کا فیصلہ کیا ہے ، کیوں کہ انشورنس کمپنیاں سرکاری کنٹرول میں ہیں اورعوام کی جان و مال اور املاک کی حفاظت حکومت کا فریضہ ہے ، نیز فسادات وراصل حکومت ہی کی کوتا ہی اور بے مملی کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں ، اس لیے بیدا کی طرح کا ہرجانہ ہے جوہم حکومت سے وصول کرتے ہیں ۔ اس لیے بیدا کی طرح کا ہرجانہ ہے جوہم حکومت سے وصول کرتے ہیں ۔

البتة اس کا خیال رہے کہ اگر انشورنس کرانے کے بعد واقعی فسادات میں نقصان ہوتب تو ﷺ کمپنی سے حاصل ہونے والی پوری رقم جائز ہوگی ، ورنہ جتنی رقم جمع کی ہے وہ حلال ہوگی اور کمپنی ﷺ 🖁 کی طرف سے حاصل ہونے والی اضافی رقم حرام ، جو کمپنی سے لے کرغر باء پر بلانیت ثو اب خرچ کردی جائے ، (۱) — انشورنس کی رقم کا یہی حکم اس بیوہ کے لیے بھی ہے جس کوایے متوفی ﴾ شوہر کے انشورنس کی رقم ملے ، البتہ اس سلسلہ میں اس قدر تفصیل ہے کہ اگر شوہر کی طبعی موت ہوئی ،فساد میں نہ ہوئی تو انشورنس کی رقم کا حلال حصہ تمام ور نثہ پرتقسیم ہوگا ،اگر شو ہرنے لکھا ہو کہ میری موت کے بعد بیرقم میری بیوی کودیدی جائے تب بھی تمام ور شد کاحق متعلق ہوگا ، کیوں کہ بیا وصیت ہےاور وصیت وارث کے حق میں معتبر نہیں ، (۲) اورا گرفسا دمیں موت ہوئی تو چوں کہ اب بوری رقم حلال ہے،اس لیے بوری رقم ورثہ میں تقسیم ہوگی۔

(ہ) قانون وآئین کے حدود میں رہتے ہوئے ٹیکس کی مقدار کم کرنا جائز ہے، بالخضوص ان حالات میں کہ حکومت اینے مسر فانہ اخراجات کی تھیل کے لیےعوام پر بہت سے ناوا جبی ٹیکس عائد کررہی ہے،صورت حال یہ ہے کہ ہماری ملک کی یارلیامنٹ کے اخراجات فی گھنٹہ لا کھوں رویے ہوتے ہیں اورسیشن کے اکثر اوقات حزب اقتد اراور حزب اختلاف کے بے معنیٰ چشمکوں میں صرف ہوجاتے ہیں ،سیٹروں عہدیداران اوروز راءوز عمار کی سیکوریٹی پراتنا کچھٹر پٹے ہوتا ہے کہ ایک ایک مختص کی سیکورٹی کے اخراجات میں ایک ایک سو آ دمیوں کی پرورش ہوجائے ، حالا ل کہ تحفظ کا یہ غیر معمولی انتظام خودان کی بداعمالیوں اور بدگوئیوں کا نتیجہ ہوتا ہے ،اور بیسب کچھ محنت کشعوام ہے ٹیکس کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے ،اس لیے ان حالات میں قانون شکنی کئے بغیر ٹیکس سے بچنا جائز و درست ہے۔

(و) رشوت لینا اور دینا دونوں ہی حرام اور سخت گناہ ہے، (۳) البتہ لینا تو کسی صورت

قواعد الفقه :ص:۵۱۱ مرتب ـ

<sup>&</sup>quot; لا وصية لوارث " (صحيح البخاري ، صديث تمبر: ٢٢٥ ١٤٠٠ با ب: لا وصية **(r)** لوارث) مرتب۔

الجامع للترمذي: ص: ٢٣٨، باب ما جاء في الراشي و المرتشي في الحكم - صلى -

جائز نہیں، ہاں، رشوت دینااس وفت جائز ہے کہ اپنا جائز حق حاصل کرنے کا اس کے سوا کوئی اور ذریعہ نہ ہو،اس پرفقہاء نے بعض روایات ہے بھی استدلال کیا ہے۔

(ز) بینک میں انٹرسٹ کی رقم حچھوڑی نہ جائے ،اس لیے کہ ایک سودی ادارہ کی مزید تقویت کا باعث ہوگا اور اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا استعال اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ہو، بیرقم نا دار وغرباء پر بھی خرچ کی جاسکتی ہے اور رفاہی کاموں اورعوامی مفاد کے امور میں بھی ،(۱) البتہ مساجد کی تقمیر میں اس کا استعال درست نہیں کہ بیہ مساجد کی تقدیس کے منافی ہے۔(۲)



<sup>(</sup>۱) فآوی رهمیه:۱۹۲/۲ محفی \_

<sup>(</sup>r) فآوی محود یه:۳۵/۱۳ یحص

# انشورنس کے احکام

### هندوستاني مسلمان اورانشورنس

سوڭ: - {1922} مندوستان میں مسلمان کے انشورنس کرانے کا کیا تھم ہے؟ گجرات میں جو حالات پیش آئے وہ سامنے ہیں، اس پس منظر میں بعض اخبارات نے انشورنس کے جواز کا فتوی شائع کیا اور بعض لوگوں کو اس سے اختلاف ہے، بچے شرعی تھم کیا ہے؟ (محمد صابر ٹولی چوکی ، حیدر آباد)

جو (ك: - جان و مال كا انشورنس اصل ميں جائز نہيں، كيوں كداگر پاليسى مكمل كى تو پاليسى كمل ہونے سے پہلے حادثہ پیش آگيا تورقم پورى ل جاتى ہے، حالانكداس نے چند تسطيس ہى پاليسى كمل ہونے سے پہلے حادثہ پیش آگيا تورقم پورى ل جاتى ہے، حالانكداس نے چند تسطيس ہى جمع كى ہیں، گويا پالیسى لينے والے كوا پئى پالیسى كا انجام معلوم نہیں، كسى كودو تین فسطوں كى ادائيگ پر پورى رقم مل جائے گى، اور كسى كوتمام قسطيس اداكر نى ہوں گى، ظاہر ہے كہ بيصورت قمار ميں واخل ہے، پس انشورنس سود اور قمار سے مركب صورت ہے، اور شريعت ميں ان دونوں كى

ممانعت ہے،اس لئے اصلاً بیصورت جائز نہیں۔

البتة حکومت پر ہماراحق ہے کہ وہ ہماری جان و مال کی حفاظت کر ۔ ہے اور فسادات میں تجربہ یہ ہے کہ جان و مال کی حفاظت کے بجائے خود پولیس مفسدین کے ساتھ لوٹ مار میں شریک رہتی ہے، اس لئے حکومت ہے اس کا ہر جانہ وصول کرنا ہمارے لئے درست ہے، اورا گر کسی صورت (جس میں دھو کہ نہ ہو ) حکومت کی جانب سے کوئی رقم ہماری ملکیت میں آ جائے تو ہمارے لئے اس میں اپناحق وصول کرنا درست ہوگا ، اس کو شریعت کی اصطلاح میں '' ظفر ہالحق'' ہمارے لئے اس میں اپناحق وصول کرنا درست ہوگا ، اس کو شریعت کی اصطلاح میں '' ظفر ہالحق'' ہمارے لئے اس میں اپناحق وصول کرنا درست ہوگا ، اس کو شریعت کی اصطلاح میں '' ظفر ہالحق'' ہمارے لئے ہیں ، اور انشورنس کمپنی سرکار ہی کا ایک ذیلی ادارہ ہے ، اس پس منظر میں ہندوستان کے اکثر ہماء نے فتوی دیا ہے کہ

(الف) ہندوستان کے مخصوص حالات میں مسلمان کے لئے جان و مال کا انشورنس کرانے کی اجازت ہے، گواصلاً یہ جائز نہیں۔

(ب) اگرفسادات میں انشورنس کرانے والے کی جان و مال گئی ہوتو پوری رقم اس کے لئے جائز ہوگ۔
(ج) اگر کسی قدرتی یا طبعی حادثہ میں یعنی فساد کے علاوہ کسی اور طریقہ پر جان و مال کی ہلا کت ہوئی ہوتو جتنی رقم اس نے جن کی تھی ، وہ اس کے لئے حلال و جائز ہوگی اور باتی رقم بلانیت ثواب غرباء پر خرج کردینا ضروری ہوگا۔(۱) بلانیت ثواب غرباء پر خرج کردینا ضروری ہوگا۔(۱)

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ اس كے ساتھ بيہ بات بھى ملحوظ رہے كہ انشورنس كراتے ہوئے اس كى حرمت كى وجہ سے ناپسنديدگى كا احساس بھى ركھا جائے ، كيوں كہ جو نا جائز چيزيں

<sup>(</sup>۱) اس سلسلہ میں تفصیل کے لئے حضرت مولانا ہی کی کتاب''اسلام اور جدید معاشی مسائل''ملاحظہ فرمائے۔مرتب۔

ﷺ ضرورتا جائز ہوتی ہیں،ان میں بیہ بات ضروری ہوتی ہے کہا حساسِ کراہت کے ساتھ اس فعل کو ﷺ پورا کیا جائے ، دوسرے جن علاقوں میں بظاہر فسادات کا خطرہ نہیں ہو، وہاں انشورنس سے گریز ﷺ کرنا ہی بہتر ہے۔

### مالک کارخانہ کومزدوروں کے لئے لائف انشورنس کرانا

موڭ: - {1923} ايك گھڑى كى مشين كے مالک نے اس پركام كرنے والے ہر مزدور كے لئے لائف انشورنس كراركھا ہے، كيوں كہاس ميں ہروفت جان كا خطرہ رہتا ہے، توانشورنس كرانا اوران پييوں كالينا جائز ہے؟ (حافظ نصير)

جو(ب: - اگرگورنمنٹ کی طرف سے قانو نا ایبا کرنا ضروری ہوتو مالک کی طرف سے انشورنس کرا دینا جائز ہے، اگر قانو نا اس پر بیہ بات ضروری قرار نہ دی گئی ہوتو انشورنس کرانا جائز نہیں ، جورقم انشورنس کمپنی ادا کر ہے، ان میں سے وہ مقدار حلال ہے جو گھڑی کمپنی کے مالک نے ادا کی ہے، زائدرقم سود میں داخل ہے، اسے بلانیتِ صدقہ غرباء پرخرچ کردینا واجب ہے۔(۱)

### پراویڈنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس

مولاً:-{1924} سينٹرل گورنمٺ ميں پراويڈنٺ فنڈ اورگروپ انشورنس اسكيم كے سلسلے ميں آپ كيا فرماتے ہيں؟ اگراسے قبول نه كيا جائے تو مسلمان عام طور پر معاشی بحران ميں رہيں گے ،اس لئے كہ مسلمان كے لئے تو اور بھی بہت سارے '' ذرائع'' صريحا بند ہيں ،مثلا Bonds, Finel سارے '' ذرائع'' صريحا بند ہيں ،مثلا Beribes

(۱) و کیکھئے:جدیدفقہی مسائل:۱/۳۳۱م محشی \_

اگراس سلسلے میں پہلے کچھ کہا جاچکا ہے،آپ کے کسی پر چەمىں ہےتو وہ عنایت فرمادیں۔

جو (كب: - يراويدنث فنڈ كى رقم جائز ہے اور حكومت كى طرف سے عطيہ وانعام اوراس ۽ کی اجرت کا ایک حصہ ہے ، (۱) گروپ انشورنس اسکیم کی تفصیل جب تک سامنے نہ آئے اس کے متعلق کچھ کہانہیں جاسکتا ، لا اُف انشورنس کی جومروجہ اسکیم ہے ، اس میں سود بھی ہے اور قمار ﷺ بھی ،اس لئے جائز نہیں، غالبًا حکومت اونچی کمپنیوں کے یہاں غیرسودی اور نفع ونقصان میں شرکت کی اساس پرمبنی شیئر بھی ہوتے ہیں ،ان کوخرید کیا جا سکتا ہے۔

دكان كاانشورنس

موڭ: - {1925} هارى دكانيس ايسے علاقه ميس بيس جہاں زیادہ تر غیرمسلم آبادی ہے،اس لئے جب فساد کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہماری دکا نیں بھی خطرہ میں رہتی ہے، کیا ہمارے لئے انشورٹس کرانا جائز ہے؟ (محمشمشیر، نلکنڈہ)

جو (ب: - آپ نے جو حالات لکھے ہیں، اس میں علمائے ہندنے انشورنس کرانے کی اجازت دی ہے، گواپی اصل کے اعتبار ہے انشورنس جائز نہیں ، البتہ دکان کا انشورنس کرانے کے بعدا گرخدانخواستہ فساد میں وکان کونقصان پہنچا تو جتنا نقصان آپ کو پہنچاہے ، اتنی رقم آپ كے لئے حلال ہوگی اورزائدرقم كوصدقه كرديناواجب ہوگا۔(٢)

انشورنس اوراس کی آمدنی

مول:-{1926} انثورس كاكياتهم ب?اوراس

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: منتخبات نظام الفتاوی: ۱/۴۰۴ محفی ۔

و یکھئے: جد پیفقهی مسائل ۱۱/۱۳۳۱ محشی په

#### سے حاصل ہونے والے منافع کا استعمال درست ہے یا بس

(محمدشا کرخاں،سلطان شاہی)

جو (گرب: - جان و مال کے انشورنس میں بھوا پایا جاتا ہے، اس لئے انشورنس کرانا جائز نہیں ، ہاں!اگرا یسے علاقہ میں جائز ہے جہاں بار بار فرقہ وارانہ فساوات ہوتے ہوں ، البتہ اس وصورت میں بھی انشورنس کرانے والے کے لئے اتنی ہی رقم حلال ہوگی ، جتنی اس نے جمع کی تھی ، جوزائدر قم ملے اس کو بلانیت ثواب غرباء پرخرج کردینا ضروری ہے۔(۱)

#### .L.I.C کی ایجنسی

سوڭ: - {1927} ايك بيوه صاحبه جن كى كمن اولاد بھى بيں، ان بچوں كى پرورش كے لئے ايك چھوٹى ى دكان ہے، جس كى آمدنى محدود ہے، گزربسر كے لئے موصوفه L.I.C ميں بحثيت ايجنٹ كام شروع كررہى بيں، اس پيٹے ميں سود بھى داخل ہے، موصوفه كا اس پيٹه سے تعلق ركھنا كہاں تك درست داخل ہے، موصوفه كا اس پيٹه سے تعلق ركھنا كہاں تك درست ہے؟

جو (ب:- L.I.C میں سود بھی ہے اور قمار بھی ، اگر اسکیم لینے والا مدت پوری ہونے تک زندہ رہا، تو اضافہ کے ساتھ رقم ملتی ہے ، بیسود ہے ، اور اگر اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہوگیا ہوتو خواہ اس نے کتنا بھی جمع کیا ہووہ مکمل رقم حاصل کرتا ہے ، بیر قمار اور بُو اہے ، اس لئے ہوگیا ہوتو خواہ اس نے کتنا بھی جمع کیا ہووہ مکمل رقم حاصل کرتا ہے ، بیر قمار اور بُو اہے ، اس لئے لئے اور اس جیسے گناہ کا ارتکاب جائز نہیں ، اس طرح گناہ کے کام میں تعاون اور لوگوں کواس کام کی طرف دعوت دینا بھی جائز نہیں ، (۲) L.I.C ایجنٹ کو بھی ظاہر ہے کہ لوگوں

<sup>(</sup>۱) بذل المجهود : ا/ ۳۷، نيز و يكھے: رد المحتار : ۲۲۳/2 محشی\_

 <sup>(</sup>۲) ﴿ لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ ( المائدة:٣) محمى \_

کواس کی طرف راغب کرنا پڑتا ہے ،اس لئے بیصورت جائز نہیں ،اللہ پر بھروسہ کریں ،اور کوئی ایبا کام تلاش کریں ، جوشرعاعورت کے لئے جائز ہو، جیسےلڑ کیوں کےاسکولوں میں ٹیچنگ وغیرہ ، انشاءاللہ اللہ کی مددشریک حال ہوگی۔

### لائف انشورنس كي طرح كاايك اداره

موڭ: - {1928} لائف انشورنس كے طرز كا ايك اور ادارہ ہے جس کا نام'' پیریس جزل فینائس انیڈ انسوسٹ فنڈ کمپنی'' ہے جس میں لوگ اپنی اپنی رقومات جمع کرتے ہیں ،مثال كے طور ير-/10000 كى ياليسى كروائى جائے تو سالاند-/760 روپیہ دینے پڑتے ہیں، اس طرح سے سال کے ختم پرہمیں تمپنی -/11000رویے ادا کرتی ہے ،جس میں -/3,400 رویے کی زائدرقم ''بونس'' کے عنوان سے اداکی جارہی ہے، اور کمپنی والوں کا بیہ کہنا کہ ہم لوگوں کی جمع شدہ رقم دوسرے كاروبار ميں لگاتے ہيں،اس لئے يه ' بونس' جميں جو فائدہ ملتا ہے اس میں سے اوا کرتے ہیں، دوسرے سے کہ ایجٹ جو لوگوں کو پالیساں کروانے کی ترغیب دیتے ہیں، انہیں ان کی طرف سے جولوگ پالیسیاں بناتے ہیں اور جورقم جمع کرتے ہیں،اس کا%5 حصہ ملتاہے، جب تک ان کی پوری یالیسی ختم نه ہوجائے اور جب بید دوسروں کو'' ایجنٹ'' بناتے ہیں اوراس طرح سے ان کی توسط سے جو لوگ اینا پیدہمع کرواتے ہیں،اس کا بھی %5 حصد ملتا ہے،الی حالت میں یہ جو کمائی ہوگی ، کیا جائز ہوگی ؟ نیز ان پالیسیوں میں اگر کوئی حادثاتی موت مرجائے تواہے اس کی جمع شدہ رقم اور غلط پالیسی کی رقم واپس کردی جاتی ہے ،ان پالیسیوں میں قرض بھی لیا جاسکتا ہے ، اور ان پالیسیوں کو چے ہی میں ختم کر کے جمع شدہ رقم کا میں 90 حصہ واپس لیا جاسکتا ہے۔

مخضریہ ہے کہ لائف انشورنس کے طرز کا یہ ایک ادارہ ہے دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا ایک مسلمان اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نیز اگر کوئی ایجنٹ کے طور پر اس ادارہ کی خدمت کرے اور اس سے معاوضہ کے طریقہ پر حاصل شدہ رقم کیا جائر ہو سکتی ہے؟

کیا جائر ہو سکتی ہے؟

جو (ب: - حدیث میں آیا ہے کہ

"ایک زمانه آئے گا کہ لوگ حرام کو حلال کا نام دے کر استعال کرنے لگیں گے، وہ شراب پئیں گے، گراس کا دوسرا نام دے دیں گے'(1)

ہمارے زمانہ نے اس پیشن گوئی کوعملاً ثابت کردیا ہے، آپ نے سوال میں جس قتم کے 
''بونس'' کا ذکر کیا ہے ، دراصل اس قتم کی چیز ہے اور سود میں داخل ہے ، کپنی والے ہے جس 
نوعیت، کا معاملہ آپ برقر ارر کھنا چا ہتے ہیں وہ اس وقت ہوسکتا ہے جب آپ کی رقم میں پہلے ہی 
سے کارروبار میں نفع کا تناسب مقرر و متعین کردیا جاتا ، مثلا میہ کہ آپ کی رقم ہم کاروبار میں 
لگائیں گے اس میں جو کچھ فائدہ ہوگا ، اس کا اتنا فیصد آپ لیس گے اور اتنا ہم ، نیز اگر کوئی 
نقصان ہو اس میں بھی ہم دونوں کی شرکت ہوگا ، اس قتم سے معاملات کو اسلامی قانون میں 
''شرکت ومضار بت' کہا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، صديث تمبر: ۵۵۹۰ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير إسمه محتى -

ندکورہ پالیسی میں در حقیقت سوداور جوا دونوں ہے،اوران دونوں چیزوں کی اسلام نے شدیدترین مذمت کی ہے،(۱) پھر شریعت کا اصول ہیہ ہے کہ جو کام گناہ کا ہوگا اس میں تعاون اور فر ریعہ بنتا بھی اس مناسبت سے گناہ کی بات ہوگی،اور ناجائز ہوگی۔اب جولوگ اس کے ایجنٹ بن کر قم حاصل کرتے ہیں وہ دراصل ایک ایسے ادارہ کا تعاون کرتے ہیں، اور اس تعاون کی قیمت وصول کرتے ہیں جو دن ورات حرام کا روبار اور اس کے فروغ میں کوشاں ہے،اس لئے فلا ہر ہے کہ نہ صرف میں کہ بیکہ اگر کوئی شخص بلا معاوضہ ایجنٹ کا کام کرے اور فوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دے، تو وہ بھی گنہگار ہوگا اور کار معصیت کا مرتکب ہوگا، دوسرے اگر میمعاملہ جائز بھی ہوتا تو اس میں %5 اجرت کا جوطریقہ کار متعین کیا گیا ہے وہ بھی شرعاد رست نہیں ہے۔

حرام مال کے ترکہ سے متعلق چند مسائل

موڭ:-{1929} (الف) زيد نے اپنی حرام کمائی سے دولت جمع کر کے اور اپنی اولا دکوائ حرام مال ہے برنس کرکے ای میں لگادیا ،تو کیا ہے مال اولا دکے لیے حلال ہے؟ (ب) زید کے انقال کے بعد اس کا جمع کردہ حرام مال حلال شار ہوگایا نہیں؟

(ج) زید کی حرام دولت اولاد کے لیے انتہائی مجبوری کی حالت میں جائز ہو علق ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) ﴿ يَا آيُهَا الَّذِيُنَ الْمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَ الْانْصَابُ وَ الْارُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطَانُ الَّذِيُنَ المَّيُطَانُ اَنُ يُوقِعَ بَيُنَكُمُ عَمَلِ الشَّيُطَانُ اَنُ يُوقِعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعُضَاءَ فِي الْخَمُرِ وَ الْمَيُسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَنِ ذِكْرِ اللهِ وَ عَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ اَنْتُمُ مُنْتَهُونَ ﴾ ( المائدة : ۹۱ – ۹۲) مرتب -

(د) زید کی اولاد کو بیمعلوم ہے کہ اس کے باپ کا ذریعہ معاش حرام ہے، تو کیا اس سے بچنے کے لیے (محض رضاء الہی مقصود ہے) گھر سے علا حدگی اختیار کی جائے ، تو کیا بیدوالدین کی بددعا کامستحق بیدوالدین کی بددعا کامستحق ہوگا، اگر بددعادی جائے تو قبول ہو عتی ہے؟

(عبدالجبار، ملك بيث،حيدرآ باد)

معلوم نہ ہوکہ بیر مال خاص مال حرام ہی ہے ہے تو اجازت ہے۔

(ب) حلال نہیں ہوگی جن حضرات سے بطریقہ حرام لیا گیا ہے،اگران تک پہو نچانا ممکن ہوتو پہو نچادیا جائے ورنہ صدقہ کر دیا جائے:

> " و إذا مات الرجل و كسبه خبيث فالأولى لورثته أن يرد المال إلى أربابه فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به "(۱)

اوراگربعض ذرائع حلال اوربعض حرام ہوں اور ورثاء کومعلوم نہیں کہ کون سے ذریعہ سے ہے تواب حلال ہے:

" و إن كان كسبه من حيث لا يحل و ابنه يعلم ذالك و مات الأب ولا يعلم الابن بعينه فهو حلال له "(٢)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية :۳/۱۰۹مكتبرجيميه ديو بنر، كتاب الكراهية ، الباب الخامس عشر في الكسب -

<sup>(</sup>٢) حواله سابق

البتة ازراہ تقوی صدقہ کردینا بہتر ہے:''و الورع أن يتصدق به''(۱) (ج) اگراس كے سواء كوئى صورت نه ہواور ورثاء كوفاقه در پیش ہوتو كراہت خاطر كے ساتھ استعال كرسكتا ہے۔

(د) والدین سے حسن سلوک بہر حال ضروری ہے ، چاہے وہ کا فر ہی کیوں نہ ہوں ، البتۃ اگر والدین کا ذریعہ معاش صرف حرام ہی ہو،تو اس سے بچنے کے لیے تعلقات رکھتے ہوئے کھانے کانظم الگ کرلینا درست ہوگا۔

#### مینڈ ھےاور بکریوں کاانشورنس

مولا: - {1930} میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ مینڈھے اور بکریوں کی تجارت کررہا ہوں ، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بکری یا مینڈھے کا انشورنس کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بوں کہ بارش میں اکثر بکری اور مینڈھے کو بیاری آتی ہے یا یوں بچھے کہ بارش میں اکثر بکریاں اور مینڈھے مرجاتے ہیں ، تو کیا اس نقصان ہے بچنے کے لیے انشورنس کرانے کی گنجائش تو کیا اس نقصان ہے بچنے کے لیے انشورنس کرانے کی گنجائش ہے؟

جو (ب: - انشورنس درحقیقت سوداور قمار (جوا) کا مجموعہ ہے، جوشریعت کی نگاہ میں بدترین عمل ہے، قرآن وحدیث میں متعدد مواقع پراس کی حرمت موجود ہے، یقیناً شریعت میں بعض مجبوریوں کے تحت ناجائز کام بھی جائز ہوجاتے ہیں، مگرآپ نے جومجبوریاں پیش کی ہیں، وہ قطعااس کے جواز کی گنجائش فراہم نہیں کرتیں،اس سے خوب بچئے! (۲)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية : ۱۰۹/۳۰ مكتبدر هميه ويوبند، كتاب الكراهية ، الباب الخامس عشر

<sup>(</sup>٢) تفصیل کے لیے دیکھئے: جدیدفقہی مسائل: ١/١٣١١ محشی۔

# قرض کےاحکام

#### کاروہار کے لیے بینک سے قرض

سول :- (1931) بہت ہے لوگ کاروبار کے لیے بینک سے قرض لیتے ہیں، جے قسط وار ہر ماہ ادا کرتے ہیں، اس قرض کوسود کے ساتھ واپس کرنا ہوتا ہے، کیا اس طرح سودی قرض لینا جائز ہے؟

(محمر جهانگیرالدین طالب، باغ امجدالدوله)

جو (رب: - جیے سود کالینا حرام ہے، ای طرح شدید مجبوری کے بغیر سود دینا بھی حرام ہے، اس لیے محض کاروبار کو وسعت دینے اور کاروبار کو بڑھانے کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں، جو محض بے روزگار ہو، اور کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، اس طرح کی اور ضرورت کے تحت بہت مجبور محض کے لیے سودی قرض لینے کی گنجائش ہے۔" ویہ جوز للمحتاج الاستقراض بالربح "(۱)

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر : ص: ۱۳۹-

بینک سے قرض

موڭ:-{1932} كيا فرماتے ہيں مفتياں كرام و علمائ شرع متين مسائل ذيل كے بارے ميں (الف) مجبوری كے باعث بينك سے قرض لے كر تجارت كى جاسكتى ہے يانہيں؟ بينك سے جوقرض ليا جائے تو سودكاد ينالازى ہے۔

(ب) بینک میں روپیہ جمع کرناشر عاکیہ اے؟ (ج) بینک سے جوسود ملتا ہے تو اس کو لینا جائز ہے یا نہیں؟

(و) بینک سے جوسود ملتا ہے تو اس کا استعمال کہاں کہاں کر سکتے ہیں ، کہاں نہیں کر سکتے ؟ (اکبرالدین مجبوب گر)

مجو (رب: - (الف) جس طرح سود لینا جائز نہیں ،ای طرح دینا بھی جائز نہیں ،البتہ اگر برمعاشی ضروریات کی بھیل کے لیے سودی قرض لیا جاسکتا ہے،اس لیےاگر تجارت کے سوا کوئی ذریعہ معاش نہ ہواور تجارت کے لیے ایسا قرض لینا ضروری ہوجائے تو بینک سے سودی قرض لیا جاسکتا ہے۔(۱)

(ب) اگرروپیکی حفاظت کے لیے بینک میں جمع کرنا مناسب محسوس ہوتواجازت ہے۔

<sup>(</sup>۱) "يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح "(الأشباه و النظائر لابن نجيم: "ن: هم المعتاج الاستقراض بالربح و ذلك هم المعتاج الاستقراض بالربح و ذلك المحتاج الاستقراض بالربح و ذلك المحتاج أن يقرض عشرة دنانير مثلا و يجعل لربها شيئا معلوما في كل يوم ربحا المعلوما "(ص: ۲۹۳ الفن الأول ، القاعدة الخامسة في آخر الباب)

ج کورٹی کی سود کی رقم بھی لے لینا چاہئے ،اس لیے کہاگر آپ نہ لیس تو ایک سودی ادارہ کا تعاون ہوگا۔

(د) عام رفاہی کاموں میں بلانیت تواب خرچ کرنے کی اجازت ہے، تواب کی نیت سے کسی کودینا جائز نہیں اور نہ ہی صدقات وزکوۃ میں اوا کی جاسکتی ہے۔(ا)

#### سودى قرض حاصل كرنا

موڭ:-{1933} كيافرماتے ہيںعلاء دين ومفتياں شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ہندوستان میں بڑے پیانے پرایک دواخانہ مقامی بینکوں کے قرض کی مدد سے قائم كيا گيا، جس كاشرح سودتقريا %18 تا %20 ہے، اب اس مقامی قرضے کی ادائیگی کے لیے ایک بین الاقوامی خاتمی ادارے سے نہایت ہی کم شرح سود بریعنی (%3) پر قرض حاصل کرنے کی کوشش ہورہی ہے،جس کے حصول میں کئی واسطے حائل ہیں ،اور بہ قرض دہندہ ادارہ مقامی بینک کی توثیق کے بعد بیرقم جاری کرتا ہے،جس کی ادائیگی کی کئی شرطیں بھی ہوتی ہیں، ادائیگی اور رقم چینجنے کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ،صرف ادائیکی تک کی کاروائی کے لیے مقامی واسطہ بننے کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے،جس کا کام صرف جانبین کو اطلاعات بہم پہنچانا ہوتا ہے، چوں کہ قرض دہندہ اور قرض دار وونوں کے درمیان کوئی رابطہ اور تعلقات نہیں ،اس لیے اگریہ

اً) سود کی رقم کو بلانیت ثواب صدقه کرنا واجب ہے،اس کواپنے کسی بھی ذاتی کاموں میں لگانا جائز نہیں ہے۔''لأن الكل واجب التصدق''(قدیہ،بحوالہ فتاوی عبدالحی:ص:۳۳۳)

معاملہ ہمارے تعاون ہے ہوجاتا ہے تورقم کے حصول کے بعد کل رقم کا %3 برائے اجرت یا کمیشن لیاجاتا ہے، جس کا کچھ حصہ ہمیں بھی ملتا ہے۔

واضح رہے کہ بطور کمیشن کی جانے والی رقم سوز ہیں ہوتی ،

بلکہ اصل رقم کا حصہ ہوتی ہے، اور ہماری حیثیت اس معاطم میں فرض دہندہ کے نمائندہ کی ہوتی ہے، "In Between" حصول توثیق میں اگر چہ ہماری معاونت "Correpondent" ہوتی ہے، کیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی ، ای طرح نہ ہم شرح سود طے کرتے ہیں، نہ اس کے قوانین مرتب کرتے ہیں، اور نہ گواہ کے طور پراستعال ہوتے ہیں۔

اجمالا یہ کہاس کم شرح فیصد والے سود کی قرضے میں قرض دہندہ کی جانب سے وساطت میں ہماری حیثیت "نمائندہ" اور" ڈیلیکیٹ" کی ہے،اس معاملے کے مکمل ہو جانے کے بعد قرض دہندہ اور قرض خواہ دونوں کی جانب سے کچھرقم بطور اجرت یا کمیشن ملتی ہے۔

اس پس منظر میں دوامر دریافت طلب ہیں: (الف) کیا اس طرح بڑے شرح سود والے قرض کی ادائیگی کے لیے چھوٹے شرح سود والے قرض کا لینا درست ہے؟

(ب) اہم امریہ ہے کہ مذکورہ بالا وساطت کی شکل میں جواجرت یا کمیشن مل رہاہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ امید ہے کہ دلائل کی روشنی میں تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں گے۔ جو (کر: - (الف) جیسے سود لینا گناہ ہے اسی طرح سود دینا بھی یعنی سودی قرض حاصل کرنا بھی گناہ ہے،اصل اہمیت شرح سود کے کم اور زیادہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ فی نفسہ سود کے لین دین کی ہے،لہذا ایک دفعہ تو وہ مخص سودی قرض لے ہی چکا ہے،اب اگر کم شرح سود پر دوبارہ قرض حاصل کرتا ہے تو دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے،اس لیے بیصورت جائز نہیں، ہاں! اگرزیادہ شرح سود والا قرض اداکرنے کے لیے کم شرح سود والا قرض دینے پرمجبور ہو،اس کے سوا ادائیگی اور بیسے نہ ہوں تو مجبوز اقرض حاصل کرسکتا ہے۔(۱)

(ب) جیسے سود پر قرض کالینا دینا حرام ہے، اسی طرح سودی قرض کے لین دین میں واسطہ اور معاون بنتا بھی جائز نہیں ، ظاہر ہے کہ قرض دلانے کے لیے جوشخص واسطہ بن رہاہے، واسطہ اور معاون بنتا بھی جائز نہیں معاون بن رہاہے، اور گواس کو کمیشن یا اجرت اصل رقم میں سے ملے، والیکن بہر حال بیاس تعاون بن کا اجروصلہ ہے، لہذا اس معاملہ میں معاون بنتا اور اس کی اجرت فی ایکن بہر حال بیاس تعاون بنتا اور اس کی اجرت فی کا برت بیاں تعاون بنتا اور اس کی اجرت فی کا برت کی اجرت بین کے لین بھی درست نہیں ۔ (۲) واللہ اعلم ۔

#### قرض کی ادائیگی میں زیادہ واپس کیا جائے؟

سوڭ: - {1934} "الف"ك پاس"ب ك بكھ روپے تھے، اب جبكة" الف" روپے واپس كررہا ہے تو اپن طرف سے مزيد كچھ تخفه دے رہا ہے، تو كيااس كوسود سمجھا جائے گا؟ (محمد جہا تگيرالدين طالب، باغ امجدالدوله)

جوراب: - اگرمقروض قرض خواہ کے مطالبہ وشرط کے بغیرا پی طرف سے پچھ بڑھا کر قرض دہندہ کودے دیا توبیصورت نہصرف جائز ، بلکہ ستحسن ہے،اورخودرسول اللہ ﷺ نے اس

(۱) تفصیل کے لیے دیکھئے: اسلام اور جدید معاشی مسائل: ص: ۲۷ محثی ۔

(۲) ﴿ و لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ ( المائدة:٣) كش -

کی ترغیب دی ہے۔(۱) قرض دہندہ کی طرف سے مطالبہ ہو، یا مطالبہ تو نہ ہولیکن اس علاقہ میں مقروض کا بڑھا کردینامروج ہو، یا ہہ بات مشہور ہو کہ قرض دہندہ ای شخص کو قرض دیتا ہے جو کچھ اضافہ کے ساتھ قرض واپس کرے ، ان تمام صورتوں میں زیادہ دینا جائز نہیں ، بلکہ بیسود میں فج داخل ہے، کیوں کہ فقہاء کا اصول ہے کہ جو بات معروف ومروج ہووہ شرط کے درجہ میں ہوتی ہے،(۲)اور قرض میں اضافہ کی شرط لگائی جائے تو سود ہے۔

مول :-{1935} ميرے ايك رشته دار نے اين ذاتی ملکی کرایہ پردے رکھی ہے،جس کا کرایہ انہیں ہرماہ یانچ سورویے کی شکل میں ملتا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں ان کوبیں ہزار رویے به طور قرض حسنه دوں تو وہ اپنی ملکی کا یا مج سورو بے کرایہ ہر ماہ مجھے دیں گے ، کیااس طرح سے ملکی كاكرايه ليناجائز هوگا؟ (شيخ اميرعلي شكر بگر)

جواب: - بیصورت جائز نہیں، رسول اللہ علیے نے قرض بر تفع حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (٣) یہاں یمی صورت ہے، گویا ہیں ہزاررویے پر٥٠٠ ماہانہ نفع برمعاملہ طے یار ہا ہے، دراصل بیصور ت سود کی ہے،اس لیے فقہاء نے قرض کے درست ہونے کے لیے بیشرط لگائی ہے کہاس کے ساتھ قرض دینے والے کے لیے کسی طرح کے نفع کی شرط نہ ہو۔

أحاسنكم قضاء ، عن أبي هريرة رضه ( الجامع للترمذي ،صريث مُبر:١٣١٦، باب ماجاء في استقراض البعير أو الشيئ من الحيوان ) صلى -

<sup>&</sup>quot; المعروف عرفا كالمشروط شرعا" (القواعد الفقهية لابن قيم: ص:٣٦٦) محى \_

سنن بيهقي:۵/۵۰\_

" أما الذى يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة " (١)

### قرض کی وجہ ہے کراہیم لینا

موڭ:- {1936} كيافرماتے ہيں علاء دين مسئلہ ذيل كے بارے ميں كہ

مسجد کے ذمہ داروں نے مسجد کی زمین پرعمارت تغمیر كرنے كافيصله كيا، تا كە مجدى خاطرخواه آمدنى مو، چنانچەاس تغییر کے لیے چندہ وغیرہ سے جورقم حاصل ہوئی وہ عمارت کی تغیر کے لیے ناکافی تھی ،لہذا ذمہ داران مسجد نے جاریا کچ افرادے قرض حسنہ کے طور پر فی کس بچاس ہزار (۵۰۰۰۰) رویے لیے اور عمارت تعمیر کی گئی ، اور ان قرض حنه وہندگانوں کو اس عمارت میں جتنے ایارمنٹ بنائے گئے فی کس-/500 رویے کرائے کے طور پر لے کر دیا گیا ، اگران ایارمنٹوں کو عام لوگوں کو کرائے پر دیا جائے تو کرایہ -500/ سے بھی زیادہ ہوتا، چوں کہان لوگوں نے قرض حسنہ دیا ہے، ای وجہ سے -/500 کرایہ بردیا گیا ،اورساتھ ہی بیہ بات بھی کہ جس وقت ان قرض دہندگان کا قرض ادا کردیا جائے گا، اس وقت سے پھر کرایہ عام لوگوں کے کرایہ کی طرح ہوجائے گا، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کم کرائے پر ایار منٹ کو دینا جائزے؟ یہ بات بھی ہے کہ اگر بدلوگ قرض حسنہ نہ دیتے تو

(۱) بدائع الصنائع :۲/۸۱۵۔

یہ ممارت ہی تقمیر نہ ہوتی ،جس کی وجہ سے جونی الوقت آمدنی مجد کو ہور ہی ہے وہ بھی نہ ہوتی ، گویا مجد کو پچھ نہ پچھ آمدنی اس صورت میں ہے۔

دوسری بات بیک اگراوپری صورت جائز ہوتو کوئی مسئلہ بی نہیں اور اگر مسئلہ میں جواز کی صورت نہ ہوتو کوئی ایسی صورت بتا کیں جس کی وجہ ہے دونوں فریق مطمئن ہوسکیں۔ جواب مرحمت فرما کرعنداللہ ماجوراورعندالناس مشکورہوں۔ جواب مرحمت فرما کرعنداللہ ماجوراورعندالناس مشکورہوں۔

جو (ب: - قرض پر کی بھی قتم کا نفع حاصل کرنا مناسب نہیں۔ کیوں کہ اس میں سود کا شہہ ہے، (۱) جوصورت آپ نے درج کی ہے اس میں سود تو نہیں ہے، کیوں کہ کرایہ دار حضرات کرایہ اور کرایہ کی مقدار کم وہیش ہو علی ہے، لیکن چوں کہ قرض کی بناء پر کرایہ معروف مقدار سے کم ہے، اس لیے شبہ سود ہونے کی وجہ سے کراہت سے خالی نہیں ہے، مناسب ہوگا کہ ان حضرات کو یہ بات سمجھائی جائے کہ مجد کا مفاد ہے، لہذا مجلسِ انظامی کے لیے فی الحال کرایہ کی اسی مقدار کو قبول کرنے کی گنجائش ہے، البتہ کوشش کرنی چاہئے کہ جلد سے جلد عوامی تعاون کے ذریعہ اس قرض کوادا کردیں، تا کہ مجد کو نقصان سے بچاسکیں۔ واللہ اعلم۔

### مسجد کی رقم کوبطور قرض دینا

مولا: - {1937} كيام بحدكى جائدادكى آمدنى سے ملاز مين مجدكو (امام ومؤذن خادم وغيره) قرض حسنه كے طور پرديا جاسكتا ہے؟ كياان ملاز مين كوعلا حدگى كے وقت يا انتقال كے وقت ورثاء كو معاوضه حسن خدمت مسجدكى آمدنى سے ديا

(۱) "كل قرض جر نفعها فهر ربا" ( الجامع الصغير :۲۸۳/۲) محى \_

جاسکتا ہے، جب کہ وہ صعفی کی وجہ سے کام کے قابل ندر ہے ہوں؟

امام ومؤذن کے انقال کی صورت میں بیوہ کومسجد کی آمدنی سے ماہانہ وظیفہ دیا جاسکتا ہے؟

(عبدالواحد،معتمد مدرسه ضياءالاسلام)

جو (ب: - ان مسائل کے سلسلہ میں چنداصول پیش نظرر ہیں ،اولاً میہ کہ مسجد کی منتظمہ کی حیثیت عوام کی طرف اپنے موقو فدز مین ورقوم وغیرہ پروکیل کی ہے اور وہ جو پچھ تصرف کرے گی بحیثیت وکیل کرے گی ، جمیٹی اس میں ایسے تمام اقد امات کی مجاز ہوگی ، جس کے بارے میں معلوم ہو کہ چندہ دینے والوں کو اس کی اطلاع ہوتو وہ ناراض نہ ہوں ،عوام کی مرضی معلوم کرنے کی دوصور تیں ہیں ،ایک میہ کرف میں ملاز مین کے ساتھ وہ رعایتیں روار کھی جاتی معلوم کرنے کی دوصور تیں ہیں ،ایک میہ کرف میں ملاز مین کے ساتھ وہ رعایتیں روار کھی جاتی و ہیں ،یہاں عرف عام ہی ان کی طرف سے اجازت کے مرادف ہوگا۔ (1) دوسرے میہ کہ خود چندہ و ہیں ،یہاں عرف سے حقیق کر لی جائے ، دوسرا اصول میہ ہے کہ مسجد کے اوقاف کا استعمال مصالح مسجد ہی میں کیا جاسکتا ہے ،امام ومؤذن وغیرہ کی اجرت اور اعانت بھی مصالح مسجد ہی ور نہیں ۔

#### قرض دہندہ لا پہتہ ہوجائے

موڭ:- {1938} زيد نے ايک غير مسلم سے چند سال پہلے کچھ تغميری اشياء ادھار لی تھيں ، بعد ميں کچھ رقم ادا کردی گئی ،کين کچھ رقم ہاتی رہ گئی ،جوادانہ ہوسکی بعد ميں اس

 <sup>(</sup>۱) "و منها الفاظ الواقفين تبتنى على عرفهم "(الأشباه و النظائر لابن نجيم:
 لنظائر لابن نجيم:

دوکان کا کچھ پہتاہیں چل سکا ، کیونکہ دوکان برخاست ہوگئی ، مالک دوکان کا بھی کچھ پہتاہیں چل سگا کہ وہ ہے بھی یانہیں ، اب اس قم کا کیا کیا جائے ؟ (ایک قاری ، نرسابور) جو (رب: - اوّلا تو حتی المقدوراس مخص کو تلاش کرنے کی کوشش کریں ،اگر نہل پائے تو استے پیمے صدقہ کردیں ،لیکن یہ نیت رکھیں کہ آئندہ اگر اصل مالک سے ملا قات ہوگئی تو اسے اوا کردیں گے ،جیسا کہ گمشدہ اشیاء ملنے کا حکم ہے کہ اگر صدقہ کردیا ہوا ور بعد کواصل مالک دستیاب ہوگیا تو اس سے اس کا بدل اداکرنا واجب ہے۔(ا)

# شادی میں اعانت کی رقم کوقرض کی ادائیگی میں منہا کرلینا

مولا: - {1939} میں ایک غریب آدمی ہوں، عزیزہ اقارب کی مدد سے میری لڑکی کی شادی ہونے جارہی ہے، ایک صاحب نے میرے ایک ایسے عزیز کے پاس بیامدادی ایک صاحب نے میرے ایک ایسے عزیز کے پاس بیامدادی رقم دی ہے کہ جن کا قرض میرے ذمہ باتی ہے وہ اس رقم کو قرض میں وضع کرلینا چاہتے ہیں، تو کیا ان کا ایسا کرنا درست ہوگا؟

جو (ب:- جب کس شخف نے خاص شادی ہی میں خرچ کرنے کی نیت سے بیر قم دی ہے، تو ضروری ہے کہ اس مصرف میں بیر قم خرچ کی جائے ، کیوں کہ واقف کے منشا کی رعایت

<sup>(</sup>۱) "فإن جاء صاحبها و إلا تصدق بها إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان و ذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها ، و إيصال العوض و هو الثواب على اعتبار اجازته التصدق بها و إن شاء امسكها رجاء الظفر بصاحبها قال : فإن جاء صاحبها يعنى بعد ما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها ... و إن شاء ضمن الملتقط " ( الهداية :۱۵/۲) محى -

ضروری ہے،اس قم کی مالک اصل میں آپ کی لڑکی ہے نہ کہ آپ،لہذا ان صاحب کا آپ کے قرض کے بدلے اس قم کوروک لینا درست نہیں ،البتہ آپ کو چاہئے کہ کسی اور ذریعہ سے جلد ان کی قم اداکر دیں ، کیوں کہ قرض لے کرا دانہ کرنا سخت گناہ اور آخرت میں اس کے لیے سخت کی اداوہ رکھتا ہے ۔ کے لیے سخت کیڑ ہے ، بلکہ حضور کی نے یہ بھی فر مایا کہ جو مخص قرض اداکرنے کا ارادہ رکھتا ہے ۔

اللہ اس کے لیے اداءِ قرض کو آسان فر مادیتے ہیں ،(۱) اس لیے آپ نیک نیتی کے ساتھ قرض اداکرنے کی کوشش کریں ،ان شاء اللہ ،اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔

#### قرض کی دستاویز

مولا:- (1940) اگر کسی کو قرض حنه دیا جائے (چاہے وہ حقیق بہن یا بھائی ہی کیوں نہ ہو) تو کیا اس قرض کے بارے میں کاغذ پر لکھ لینا بہتر ہے، اس سلسلہ میں شری احکام کیا ہیں؟ اور سنت رسول سے کیا اس کا کوئی جواز ملتا ہے؟ (عبداللہ، حسن گر)

<sup>(</sup>۱) "عن أبي هريرة على عن النبي الله قال: من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه و من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله " (صحيح البخاري مديث نمر: ٢٣٨٨، باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها اود إتلافها وألخ ) في -

#### كاروباركوبرهانے كے ليے قرض

موڭ:-{1941} كيا كاروبار كو بردهانے كے ليے بلاسودى قرض لياجاسكتا ہے؟ (محمد نظام الدين ، مغل پوره) جو (رب: - بلاضرورت قرض لينا بہتر نہيں اور ناجائز بھی نہيں ، کم تر درجہ کی ضرورت کے ليے بھی قرض حاصل کيا جاسکتا ہے ، اگر تو قع ہو کہ وہ اسے ادا کر سکے گا ، اس ليے کاروبار کو برھانے کے ليے قابلِ ادائيگی غيرسودی قرضے لينا درست ہے۔(1)

> ہے روز گارمسلمان نوجوانوں کے لیے معمولی شرح سود برسرکاری قرضہ

سو (النادرست مولا) جینکول کی جانب سے بےروزگار مسلم نو جوانول کو کم بی قرض دیا جاتا ہے، لیکن میری پنچایت میں بہت بی کم شرح سود پر بےروزگار اور معاشی اعتبار سے پیماندہ مسلمان اور نو جوانول کو گور نمنٹ کے ذریعہ یہ ہولت فراہم کی جاربی ہے اور ان قرضول کے سبب بینو جوان اپنے کاروبار شروع کر رہے ہیں ، تو کیا بے روزگار مفلس اور پیماندہ مسلمانول کو انتہائی معمولی شرح سود پر قرض دلا نایا خود قرض لینا درست ہوگا؟

(محم عبد الرجیم ،حیدر آباد)

جو (رب: - سود لینااور دینادونوں ہی گناہ ہے،البتہ سر کاراور سر کاری ادارہ اوراشخاص اور پراؤیٹ ادارہ کے تھم میں ایک گونہ فرق ہے، جب ہم اس ملک کے شہری ہیں،تو جیسے حکومت

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ،مديث نمبر: ٢٣٩٠ يحشى \_

TA .

دوسرے شہر یوں کوروزگار کے لیے قرض فراہم کرتی ہے، و یسے ہی مسلمانوں کو بھی اس طرح کی سہولت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا بحثیت شہری اس پرحق ہے، لہذا جو مسلمان واقعی بے روزگار ہوں اور معاشی اعتبار سے اس سطح پر ہوں کہ خود اپنے پییوں سے کوئی روزگار میں شروع نہیں کر سکتے ، ان کے لیے ایسے قرض حاصل کرنا جائز ہے، جوزا کدرقم سود کے نام سے کی جاتی ہے، اسے انتظامی اخراجات بھی قرار دیا جاسکتا ہے، حضرت مولا نامفتی محمد نظام الدین اعظمی سابق صدر مفتی دار العلوم دیو بند کار جی ان اس طرف ہے۔ (۱) ور نداس کی حیثیت سودیا قرض پر رشوت دینے کی ہوگی اور مجبوری کی حالت میں اس کی گنجائش ہے، اصل بیہ ہے کہ گور نمنٹ کا مقصد اس طرح کی اسکیم سے سود حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بےروزگاری دور کرنا مقصود ہوتا ہے، مقصد اس طرح کی اسکیم سے سود حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بےروزگاری دور کرنا مقصود ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوتو ایسی صورت میں سود کا کوئی شائبہ ہی باتی نہیں رہے گا، بہر حال بےروزگار و غریب دنو جوان مسلمانوں کا آب اس سلسلہ میں تعاون کر سکتے ہیں۔

### مقروض سے رقم وصول کرنے کی اجرت لینا

مول :- {1943} زیدایک اسکیم چلاتا ہے،جس میں
کئی ممبر ہوتے ہیں،اس کا طریقہ کاراس طرح ہے کہ ضرورت
کے لحاظ ہے ممبروں کو قرض دیا جاتا ہے، جیسے ایک ہزار روپ
دے کر روزانہ ان سے دس روپ لیے جاتے ہیں، بارہ سو
ہونے کے بعداس کا حماب ختم ہوجاتا ہے،مطلب یہ ہے کہ
ایک ہزار روپ دے کر بارہ سوروپ وصول کرتے ہیں، جو
زائد رقم وصول کی جاتی ہے اسے روزانہ اس ممبر کے یاس جاکر

دس روپے وصول کرنے کی محنت کا معاوضہ کہا جاتا ہے، اس طرح بیراسکیم چلتی رہتی ہے، بیطریقہ شرعی اعتبار سے کس حد تک جائز ہے؟

جو (ب: - رقمی لین دین میں کمی بیشی ہو،تواس سے سود پیدا ہوجا تا ہے،حضرت انس ﷺ

سےروایت ہے:

"جبتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو قرض دے اور وہ کوئی شخص دے تو اسے قبول نہ کرے، یہاں تک کہ وہ اپنی سواری پر بیٹھانا جا ہے تو نہ بیٹھے، سوائے اس کے کہ پہلے سے اس قتم کاسلوک و برتا وَر ہا ہو'(۱)

اس لیے محض قرض پر نفع حاصل کرنا تو جائز نہیں ، البتہ اگر زید قرض لینے والے سے ہیں گفتگو کرے کہ یا تو تم خود مجھ تک رقم پہنچادو ، یا میں روزانہ آکر رقم لے لیا کروں گا ، کین ایک سوبار جودس روپے لینے کے لیے آؤں گا ، اس کی اجرت دوسور و پے ہوگی ، تو بیصورت جائز ہے ، کیوں کہ بیقرض پر نفع لینانہیں ، بلکہ اپنی محنت کی اجرت وصول کرنا ہے۔

قرض حسنه

موڭ:-{1944} كيا قرض حنه ليا جاسكتا ہے؟ جب كه هم يہ ہے كہ جوتے كاتىمہ بھى ٹوٹ جائے تو اللہ تعالىٰ ہى سے مانگاجائے۔ (حيد راختر شريف، نورخال بازار) ہو راب: - قرض حنہ سے مرادا يہا قرض ہے، جس پردينے والاسود نہ لے، بلكہ حصول اجركى نيت سے قرض دے اور لينے والا اوائيگى كى نيت سے قرض حاصل كرے، قرض كالينا اور

سنن ابن ماجة :ص:۱۳۵.

و بنا جائز ہے، رسول اللہ ﷺ پرایک یہودی کا قرض تھا، اس نے آپ ﷺ سے تیز گفتگو کی ، و سحابہ کو یہ بات نا گوارگزری، آپ کے ارشادفر مایا کہ اسے چھوڑ دو، کیوں کہ صاحب وت کو کہنے کی گنجائش ہے اور سیح طریقہ یہ ہے کہ ایک اونٹ خرید کرمیری طرف سے اس کا ﷺ قرض ادا کردو، امام بخاریؓ نے اس حدیث سے قرض لینے کے جائز ہونے پر استدلال کیا ہے۔(۱) قرآن مجید میں بھی قرض کے لین دین کا ذکر موجود ہے ،اورا ہے لکھ لینے کا مشورہ ﴿ د یا گیا ہے ۔ (۲) چنانچے فقہاء نے اسی کی روشنی میں ایسی چیز وں میں قرض کے لین دین کو جائز قرار دیا ہے، جو' دمثلی'' ہیں ہمثلی سے مرادوہ اشیاء ہیں جوناپ کریا تول کر بیچی جاتی ہیں، یا گن کر بیچی جاتی ہیں،لیکن ان کے افراد میں کوئی خاص تفاوت نہیں یا یا جاتا۔ ( m ) الله تعالیٰ ہے مانگنے کا مطلب بیہ ہے کہ انسان اصل مطلوب ومقصود اللہ تعالیٰ کو بنائے اور انسانوں کی مدد کو تحض ایک واسط منتمجھے، کیوں کہ قرض دینے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ ہی بیہ خیال پیدا کرتے ہیں کہوہ فلاں مخض کوقرض دے ، پیمطلب نہیں کہاپی ضروریات میں کسی انسان سے مدد ہی نہ لی جائے ،اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام باہمی احتیاج بررکھاہے،اور ہر مخص کو دوسرے کا سی نہ سی مسئلہ میں مختاج بنایا گیاہے۔

#### غیرسودی بیت المال کے لیے طریق کار

مول :- {1945} کی ایک ایک ایس رفائی سوسائی قائم کرنا چاہتے ہیں ،جس میں کچھ سرمایہ داروں کی رقوم بطور امانت ہوں گی ، جب بھی بھی ان کولوٹا دی جائے گی ، وہ اس پر کچھ نفع نہیں لیں گے ،ان کی رقم اجازت کے بموجب سوسائی

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، صديث نمبر: ٢٣٩٠، باب استقراض الدين -

<sup>(</sup>٢) البقرة :٢٨٢ـ

<sup>(</sup>۳) الفتاوى الهندية :۲۰۱/۳ـ

غرباء مستحقین کو بلاسودی قرضے دے گی ، اس ادارے کو چلانے کے لیے ملاز مین اور دفتر وغیرہ کی ضرورت ہوگی ، جس کے اخراجات ہول گے ، ان اخراجات کی شکیل کے لیے مقروض سے کوئی رقم کی جاسکتی ہے؟ اورا گر لی جائے تو اس کی کیا صورت ہوگی کہ قرض سے انتفاع بھی نہ ہواوران نا گریز اخراجات کی شکیل بھی ہوجائے؟

جو (ك: - جس طرح سود لينا جائز نہيں ،اسى طرح يہ بات بھى درست نہيں كہ قرض پر نفع حاصل كيا جائے ، (1) دوسرى طرف صورت حال يہ ہے كہ اگر مقروض ہے پچھ تعاون نہ ليا جائے ، تواس تسم كے غيرسودى رفا ہى اداروں كا چلنامشكل ہوجائے گا ، جن كا منشا ہى ہمى ہے كہ لوگوں كوسود ہے بچايا جائے ، پھر ظاہر ہے كہ يہاں مقروض سے پچھ ليا جائے گا ،اس كا منشا ينہيں گہر كوں كوسود سے بچھ ليا جائے گا ،اس كا منشا ينہيں گہر كا رباب سر مايہ اس سے فائدہ اٹھا ئيں ، بلكہ مقصد صرف اس نظم كو باقى ركھنا ہے ،ان حالات ميں ايک طرف شرى احكام اور دوسرى طرف دفترى اموركوسا منے ركھ كريہ صورتيں اختيار كيا جاسكى ميں ايک طرف شرى احكام اور دوسرى طرف دفترى اموركوسا منے ركھ كريہ صورتيں اختيار كيا جاسكى ميں ا

(الف) ہرماہ قرض کی ادائیگی اور دفتر کے اخراجات کا حساب کیا جائے اور ان اخراجات کو قرض کی مقدار پرتقسیم کردیا جائے اور ابتداء میں ان پر واضح کردیا جائے کہ وہ قرضداروں کا نفع تونہیں لیں گے،البتہ ان کے قرض کے لیے دفتر کی امور پر جواخراجات آسکتے ہیں،بطوراجرت اسے وصول کرلیا جائےگا۔

(ب) مفروضہ کی کوئی مقدار نہ ہو، بلکہ اس ادارہ کو باقی رکھنے کے لیے ماہانہ فیس تعاون حاصل کی جائے اوران کوفی سبیل اللہ اس کام کی ترغیب دی جائے ، جبیبا کہ عام رفا ہی اداروں کا لظم جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) "كل قرض جر نفعها فهر ربا" ( الجامع الصغير للسيوطى :۲۸۳/۲، حديث ضعيف") تحمي -

(ج) قرض خواہ ہے د باؤ اور جبر کے بغیرخواہش کیا جائے کہان ہے جو کچھے ہوئے تعاون کریں قرض کی اجرت یا مہلت دے کراسی کوموقوف ندر کھا جائے۔ (و) ادارے کی طرف سے ایک اور مکان کی تغمیر عمل میں لائی جائے جس کے نفع میں ر ہا بسر مایہ کی شرکت نہ ہو ، اور ان حضرات سے وضاحت بھی کردی جائے کہ ادارہ نے بیر قم بطور قرض آپ سے لیا ہے اور وہ حسب منشااس سے رقمیں لے لیا جائے گا۔ مذكورہ ان تمام صورتون میں جہاں مقروض ہے كوئى رقم لى جائے ،اس كى حيثيت ثمن جرت یااس کی مناسبت کی ہوتی ہے اور اس پرشرعا کوئی قباحت نہیں۔



# رہن کے احکام

### رہن کامکان کرایہ پرلگانا

سول :- {1946} ایک صاحب نے دوسال کے معاہدہ پرایک لاکھرو پے قرض دے کربطور رہن مکان حاصل کیا ،اب وہ دوسرے شخص کو ماہانہ بارہ سورو پے کرایہ پر مکان دینا چاہتا ہے ، کیا اس شخص کے لیے ماہانہ کرایہ لینا جائز ہے ؟
ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک شخص کی مالی پریشانی و مجبوری کے تحت ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک شخص کی مالی پریشانی و مجبوری کے تحت ایڈوانس دے رہے ہیں۔ (محمد فہیم اعظمی ، نظام آباد) مجو (اب: - رسول اللہ ﷺ نے قرض پر نفع حاصل کرنے کو سود قرار دیا ہے۔ (۱) اس لیے جو (اب: - رسول اللہ ﷺ نے قرض پر نفع حاصل کرنے کو سود قرار دیا ہے۔ (۱) اس لیے بین کے مال سے نفع اٹھانا جائز نہیں :

"ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام و لا بسكنى ... ؛ لأنه حق الحبس دون الانتفاع "(٢)

<sup>(</sup>۱) الجامع الصغير :۲۸۳/۲ محمى -

<sup>(</sup>٢) - الهداية مع فتح القدير :٥٢٢/٣ـ

پس جوصورت آپ نے لکھی ہے ہی جا ئزنہیں ،اس پر بارہ سورو پےاپنے لیے کرا ہے حاصل کرنا سود میں داخل ہے۔

### ر بن رکھنے والے کا خود ہی اس کوکرایہ پر حاصل کرنا

موڭ: - {1947} زيدنے اپنا گھر بطور رہن بکر کوديا، اس کے بعد زیدنے بکر ہی سے اپناوہ گھر کرایہ پر حاصل کرلیا، کیا بیصورت جائز ہے؟

( حافظ محمد عبدالرزاق ، درگاه جهانگیر پیراں )

> "اگررئن رکھنے والا قرض دینے والے کو مال رئین سے نفع اٹھانے کی اجازت بھی دیدے، جب بھی وہ حرام ہی رہے گا، کیوں کہ یہ سود کی اجازت ہے'

ہاں!اگر بکراس کرایہ کواپنے قرض میں منھا کرتا جائے ، یا بطور ضانت کے اپنے پاس رکھےاور قرض کی ادائیگی کے وفت واپس کردیے تو بیصورت جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) الجامع الصغير:۲۸۳/۲-محص-

<sup>(</sup>۲) رد المحتار:۵/۳۱۰ـ

# رہن میں رکھی ہوئی چیز کوکرایہ پردینا

مول :- (1948) زید نے مکان کے پورے کاغذات جس میں وہ خود مقیم ہے، بطور و ثیقہ عمر کے پاس رکھ دیا ہے، اور اس سے ۱۵ رہزار روپے قرض لے رہا ہے، جس کی مدت ادا گیگی دوسال ہے، اور ہر ماہ عمر کو • ۲۵ رروپے بطور کرایید ہے رہا ہے، دوسال گزر نے کے بعد زید عمر کو پندرہ ہزار لوٹا دے گا، اور مکان کے کاغذات واپس لے لے گا، کیا بیصورت جائز ہے، زید عمر کو • ۲۵ روپے جو بطور کرایی دے رہا ہے وہ از روئے شرع کرایی بی کہلائے گایا سود؟

(عبدالقديرخان، مادنا پيپ،حيدرآباد)

جو (ب: - رہن کے لیے ضروری ہے کہ جوشی بطور رہن رکھی جائے وہ جس سے قرض لیا گیا ہے، اس کے قبضہ میں دیدی جائے، (۱) اس لیے مذکورہ صورت میں بیہ معاملہ شرعی رہن کا نہیں ہوا، نیز مذکورہ صورت میں اگر معاملہ رہن کا ہو، تب بھی قرض دہندہ کے لیے کرایہ کی رقم وصول کرنا چائز نہیں، بیصورت سود میں داخل ہے اور حرام ہے، لینے والا بھی گنہگار ہوگا، اور شدید ضرورت کے بغیراس طرح قرض لے کر ماہانہ ڈھائی سورو پے اداکر نے والا بھی گنہگار ہے، رہن کی وجہ سے قرض و ہندہ کو صرف قبضہ کاحق حاصل ہوتا ہے، رہن رکھی گئی ہی سے استفادہ کاحق نہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) "و الصحيح قول العامة لقوله تعالى فرهان مقبوضة و صف سبحانه تعالى الرهن بكونه مقبوضا فيقضى أن يكون القبض فيه شرعا … و لو تعاقد على أن يكون الرهن بكون الرهن في يد صاحبه لا يجوز الرهن "(بدائع الصنائع: ۱۳۵/۱۳) (۲) "كل قرض جر به نفعا فهو ربا" الحديث ، ( مسند ابن اسامه ، قاوى عبداكى: ص: ۱۳۰)"لا يحل له أن ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه و ان اذن له الراهن "(رد المحتاد: ۱۳۰/۵)

#### رہن کے مکان سے استفادہ کے بارے میں ایک شبہ پر(ہ:-۱۹۹۹) صحیح بخاری عربی اید میں ایک

موڭ:-{1949} صحیح بخاری عربی اردو میں ایک حدیثاس طرح لکھی ہوئی ہے:

''حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہرسول اللہ کھے نے فرمایا: ہر جانور پرخرچ کے مطابق سواری کی جائے ، جب کہاسے گروی رکھا ہوا ہے، لیکن خرچہ کے مطابق خرچہ سواری کرنے اور دودھ پینے والے پر ہے اور رہن میں بھی یہی تھم کے ''

جب کہ آپ نے اپنے جواب میں لکھاتھا کہ رہن کے مکان میں رہنا جائز نہیں ہے، اس کو لے کر ہمارے دشتہ داروں میں کافی بحث چل رہی ہے، براہ کرام وضاحت فرمائیں۔ میں کافی بحث چل رہی ہے، براہ کرام وضاحت فرمائیں۔ (محمد یاسین ، جلال کوچہ)

جور (ب: - سود کالینا حرام ہے، بینہ صرف قرآن مجید میں صراحت ہے، (۱) بلکہ کشرت ہے حدیثیں بھی منقول ہیں، خودرسول اللہ ﷺنے ایک موقع پرسود کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرض پر جو بھی نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے، ''کل قسر ضرجر نفعا فہو دبا''(۲) ظاہر ہے کہ قرض دے کر بلاعوض مقروض کے مکان میں رہنا قرض پر فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے یہ بھی سود کے دائرہ میں آتا ہے، احناف، مالکیہ اور شوافع کے نزد یک بیر حدیث منسوخ ہے۔ (۳) رہ گئی بخاری کی صدیث، تو آب ﷺکا بیارشاداس دور سے تعلق رکھتا ہے، جب سود

<sup>(</sup>۱) البقرة :۵ ۲۵ محثی \_

 <sup>(</sup>۲) الجامع الصغير :۲۸۳/۲ كفی ـ

 <sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي و أدلته :٣/٣٢هـ محشى .

کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ، مشہور محدث و محقق حافظ ابن حجر عسقلا فی نے اس پر تفصیل سے گفتگوفر مائی ہے۔ (۱) اس لیے اس سے غلط نہی میں ندر ہنا جا ہے۔

#### مال رہن کوفر وخت کرنا

مو (الناس خدمت خلق کے ہم لوگ یہاں خدمت خلق کے نقطۂ نظر سے کچھ سامان رکھ کر بلاسودی قرض دیتے ہیں، لوگ سامان رکھ کر برسوں نہیں آتے ، انتظار کے بعد ہم انہیں فروخت کردیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

(محدرجيم الدين ،مشيرآ باد)

جو (ل: - آپ قرض دیتے وفت ان سے لکھالیا کریں کہا گر میں نے مقررہ تاریخ پر قرض ادانہیں کیا تو ادارہ کوخل ہوگا کہ وہ میرار بن رکھا ہوا سامان فروخت کر کے اپنا قرض وصول کرلے ، ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ بات جائز ہوگی کہ سامانِ ربن فروخت کر دیں اور قرض وصول کرلیں اور باقی رقم محفوظ کر دیں ، جب وہ آئے تو اسے ادا کر دیں ، ربن رکھنے والا مقروض ہی سامان کا اصل ما لک ہوتا ہے ، اس لیے جب تک اس کی اجازت نہ ہوسامان فروخت نہیں کیا جاسکتا۔

"و ليس للمرتهن أن يبيعه إلا برضاء الراهن ؛ لأنه ملكه و ما رضى بيعه " (٢)



<sup>(</sup>۱) و یکھے:فتح الباری شرح صحیح البخاری: ۱۵۱/۵ محشی۔

<sup>(</sup>٢) الهداية على هامش فتح القدير:٥/ ٥٣٨ ـ

# اجاره کے احکام

#### بینک سے زیور پر کھنے کی اجرت

سوڭ: - {1951} ميں ايك زيورات كى دكان كامالك ہوں، مجھے ايك بينك ميں سونے كے زيورات جوگروى ركھے جاتے ہيں، انہيں كوٹى پر پر كھنے اور اصلى وفقى كى پېچان كرنے پر كميشن ماتا ہے، آيا ميں بينك سے كميشن قبول كرسكتا ہوں يا نہيں؟

(عبد المجيد، جار مينار، حيد رآباد)

جو (رب: - کسوٹی پر پر کھنے اور اصلی ونفتی پہچان کرنے کی اجرت لینا تو جائز ہے، کیکن بینک کی پوری آمدنی بنیادی طور پر سودی آمدنی ہوتی ہے، اس لیے بینک سے اس طرح کی اجرت لینا جائز نہیں، (۱) آپ کے موجودہ کاروبار ہی میں اللہ برکت دے گا، اسی پر اکتفا کر لیں

<sup>(</sup>۱) جدید فقهی مسائل:۱/۰۰۰ محفی به

#### منی آرڈر کی اجرت

مول :- {25 و 1 } تقریبا تمام دیبی علاقول میں داکیہ نے یہ اصول بنا ڈالا ہے کہ جب بھی کوئی منی آرڈر آتا ہے تو متعلقہ مخص سے بغیر پچھر تم لیے روپ کی ڈیلیوری نہیں کرتے ہسلم ڈاگیہ بھی اس کو شیخے سمجھ کرایبا کرتے ہیں ،گاؤں کے ناخواندہ یا کم ناخواندہ لوگ اسے منی آرڈر فیس سمجھ کرادا کرتے ہیں ،کیا بیرقم لینا شرعا جائز ہے؟ جب کہاس رقم کو سمجھ والا اس رقم سمجھ کی فیس منی آرڈر کرتے وقت ہی ادا کردیتا ہے۔

(نعیم الدین رضوی ،کوٹ،راجستھان)

جو (رب: - منی آرڈر کی اجرت چوں کہ پہلے ہی ادا کردی جاتی ہے اورڈ اکیہ کو حکومت و اگردی جاتی ہے اورڈ اکیہ کو حکومت و اگر سانی کی خدمت کا معاوضہ ادا کرتی ہے ،اس لیے ڈ اکیہ کی طرف سے منی آرڈ رپہنچانے و آگر رہم کا مطالبہ قطعا جائز نہیں ہے ،اوررشوت کے حکم میں ہے ،کم سے کم مسلمان ڈ اکیہ کوتو ضرور و اس سے بچنا جائے کہ حرام ذریعہ سے حاصل ہونے والی آ مدنی روحانی اعتبار سے شدید و قصان و خسران کا ہا عث ہے۔

#### سودخور کامکان کرایه پرلینا

مول :- {1953} ہم نے ایک مکان کرایہ پرلیا ہے، اب معلوم ہوا ہے کہ مالک مکان کا سودی کاروبار ہے، تو کیا ہمارے لیے اس مکان کو کرایہ پر لینا درست ہے؟ یا ہمیں مکان خالی کردینا چانہے؟

(انورشریف، چندرائن کھے،حیدرآ باد)

جمو (ب: - اگرآپ نے کسی جائز مقصد کے لیے مکان کرایہ پرلیا ہو، تو اس کی سودخواری سے آپ کا پچھتعلق نہیں ، اس لیے آپ کا مکان لینا درست ہے ، ہاں! ایک مسلمان بھائی کی حیثیت ہے آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ سود جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔

#### بینک کی ملازمت

موڭ:-{1954} بينک كے ملازمين كى تنخواہ جب كہ بينك كا پورانظام سود پر چل رہا ہواس كا كياتكم ہے؟ (مصلح الدين، ملك پيد)

#### ٹی۔وی میکا نک

موڭ: - {1955 مين ايك في \_وى ميكا تك ہون ،

<sup>(</sup>۱) "لعن الله آكل الربوا و مؤكله و شاهديه و كاتبه "(سنن أبي داؤد ،صديث أبي ٢٢٤٥ الجامع للترمذي ،صديث أبي ١٢٥٤ البناء و مؤكله و كاتبه و كاتبه و شاهديه و قال : هم سواء "(صحيح البخاري، صديث أبير ١٥٩٨) مرتب ـ

روزانہ خراب ٹی۔وی درست کرتا ہوں ،اس پیسہ کی آمدنی ہے بال بچوں کی پرورش ہوتی ہے،شرعامیا کام درست ہے یا نہیں؟ جب کہ تقریبا تمام اسلامی ممالک میں ٹی۔وی دیکھنے کا رواج ہے۔

(م،ع،فاروقی)

جو (رب: - ٹی۔وی کا سیٹ چوں کہ فخش اور ذی روح کی تصاویر ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس سے ایسے مناظر بھی دکھائے جاسکتے ہیں جو جائز اور مباح ہوں ،اس لیے بعض اہل علم نے اس کی اصلاح ومرمت کو جائز قرار دیا ہے، (۱) لیکن چوں کہ آج کل زیادہ ترمفاسد ہی کے لیے اس کا استعال ہوتا ہے، اس لیے کوئی اور پیشہ اختیار کرنا بہتر اور قرین اختیاط ہے، مرمت کے ذریعہ جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ حلال ہے۔

كيمره اورويثريوكي مرمت اوراس كي اجرت

مولاً: - {1956} فوٹو گرافی اور ویڈیو گرافی ہے متعلق آلات کی مرمت و در سکی اوراس کی آمدنی حلال ہے یا حرام ؟ اوراس سے حج درست ہوگایانہیں؟

(مرزااحم عبدالقدوس بيك، نظام آباد)

جو (رب: - ذی روح کی تصویر لینا حرام ہے غیر ذی روح چیزیں جیسے درخت، پہاڑ، دریا وغیرہ کی تصویر لینا جائز ہے، چوں کہ کیمرہ اور ویڈیو جائز چیز وں کے لیے بھی استعال کئے جاسکتے ہیں،اس لیےان کی اصلاح ومرمت کا کام جائز اوراس سے حاصل ہونے والی آ مدنی حلال ہےاوراس سے حج کیا جاسکتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لیے دیکھئے:جدیدفقہی مسائل: ۱/۳۹۹ محشی۔

<sup>(</sup>۲) رد المحتار: ٩/ ٢/٤٨، كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع محمى -

### ٹی۔وی،ریڈیو،ٹیپر ایکارڈ وغیرہ کی آمدنی

موڭ: - {1957} فى دى، ريدى بو، ئىپ ريكارۇكى مرمت اورنكى گانوں كے بھرنے سے جوآمدنی حاصل ہوگى، كيا وہ حلال ہے؟ اس آمدنی سے جج كر سكتے ہیں یانہیں؟

(مرزااحمدعبدالقدوس بيك،مجامدنگر،نظام آباد)

جو (رب: فی ۔وی سیٹ ، ریڈیواور شپ ریکارڈ چوں کہ جائز مقاصد کے لیے بھی استعال کیے جاتے ہیں ،اس لیے ان کی مرمت کی اجرت اور فروخت کی قیمت جائز ہے ؛ (۱) البتہ چوں کہ فی ۔وی کا غالب استعال ناجائز کاموں کے لیے ہے ،اس لئے اس کی اجرت اور اس کی تجارت سے حاصل ہونے والا نفع کراہت سے خالی نہیں ، جہاں تک فلمی گانے بھرنے کی بات ہے تو اگر بھرے ہوئے کیسٹ بیچنا ہے ،تو چوں کہ کیسٹ فی نفسہ آلہ گناہ نہیں ،اس لئے اس کی قیمت حلال ہوگی ،البتہ گانا بھرنا گناہ کبیرہ اوراس کی وجہ سے اس کی آمدنی مفکوک ہے ،اوراگر فی قیمت حلال ہوگی ،البتہ گانا بھرنا گناہ کبیرہ اوراس کی وجہ سے اس کی آمدنی مفکوک ہے ،اوراگر فی سٹ لاکرد ہے ہیں اوروہ گانے بھردیا کرتا ہے تو یفعل بھی گناہ کا ہے ،اورآ مدنی بھی گناہ کی ۔ رجح کے لیے حلال وطیب مال ہونا چا ہئے ، ہرام اور مفکوک مال سے بچنا چا ہئے ،اس لیے گانے بھری ہوئی کیسٹ کی قیمت اور گانا بھرنے کی اجرت سے جو بیسہ حاصل ہوا سے جج جسے مارک ومسعود سفر میں استعال نہ کرے۔

#### اكسيڈنٹ كامعاوضه

سوڭ: - {1958} لارى يابس حادثه ميس كوكى آ دى

 <sup>(</sup>۱) " و علم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية و الكبش النطوع و الحمامة الطيارة و العصير و الخشب ممن يتخذ منه المعازف"
 (رد المحتار :٩/٤٤٣٠ كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع ) محتى -

مرجائے تو عدالت مہلوک کے ورثاء کورقم دلاتی ہے، اس رقم کا لینا جائز ہے یانہیں؟ (ایک قاری)

جو (ب: - شریعت نے تل کی صورت میں قاتل پر دیت واجب قرار دی ہے، احکام کے اعتبار سے تل کی تین صورتیں ہیں جل عد، شبر عمد، اور تل خطاء، تل عمد بیہ ہے کہ آل ہی کے ارادہ سے ایسے ہتھیار کے ذریعہ کسی شخص کو ہلاک کر دیا جائے جو عام طور پر قبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے تلوار، بندوق، شبر عمد بیہ کہ مقصود تو مہلوک پر وار کرنا ہی ہولیکن جو ہتھیا راستعمال ہو جاتا ہے، جیسے تلوار، بندوق، شبر عمد بیہ کہ مقصود تو مہلوک پر وار کرنا ہی ہولیکن جو ہتھیا راستعمال ہو ہوں عام طور پر قبل کا باعث نہیں ہوتا، جیسے لائمی ، گھونسہ وغیرہ ، قبل خطاء بیہ ہے کہ حملہ کا ارادہ ہی نہ ہوں کیکن کوئی شخص اس کے ہاتھوں ہلاک ہوجائے ، کسی قدر فرق کے ساتھ دیت ، قبل کی ان متیوں مصورتوں میں واجب ہوتی ہے۔ (۱)

ایک شخص موٹر چلار ہا ہواور دوسر اشخص اس کی ز دمیں آ کر ہلاک ہوجائے اور کوتا ہی گاڑی چلانے والی کی ہو، توبیصورت بھی قتل خطاء کے زمرہ میں آتی ہے اور اس میں بھی شرعادیت یعنی مہلوک کا مالی ہرجانہ واجب ہوتا ہے ، شرعادیت سواونٹ مقرر کی گئی ہے ، جس کی اچھی خاصی قیمت ہوتی ہے ، اس لیے اس قم کالینا اور اس کا استعمال کرنا درست ہے۔

جھوٹی کامیابی پر حاصل ہونے والی ملازمت

مول :- (1959) ایک شخص نے اپنی تعلیم کے دور میں اساتذہ اور ذمہ داران امتحان کو بہلا پھسلا کر یا رشوت دے کر کامیا بی حاصل کی اور اس کی بنیاد پراسے ملازمت مل گئی، تو کیا نوکری سے ملنے والی شخواہ درست ہوگی؟ (ریشمہ خانم نظام آباد)

<sup>(</sup>۱) الهداية :۵۵۹/۳ محتى\_

جور (ب: - ذمه داران امتحان سے غلط طریقه پرسوالات حاصل کرلینا ، یا زیاده نمبرات حاصل کرلینا ناجائز اور سخت گناه ہے اور جو ذمه داران اس میں شریک ہوں وہ بھی گنهگاراور فسق کے مرتکب ہیں ، (۱) اس کامیا بی کی بنیاد پر جوملازمت حاصل کی گئی ہے جھوٹ اور دھو کہ ہونے کی وجہ سے بھی شدید گناہ ہے ، اس لئے کی وجہ سے بھی شدید گناہ ہے ، اس لئے تخواہ حلال ہوگی۔

#### رخصت علالت کے لیے فرضی سر ٹیفکیٹ

سوڭ: - {1960} كياكوئى سركارى ملازم رخصتِ يارى كى تنخواه لےسكتا ہے، جب كه وه صحت مند ہواور ڈاكٹر سے فرضی سر شفکیٹ حاصل كر كے پیش كرد ہے، كيا بير قم حلال ہوگى؟ (ایک ملازم ، سكندر آباد)

جو (رب: - رخصتِ علالت گور نمنٹ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے ، جس میں بہار ملاز مین کی رعایت مقصود ہے ، بید ملازم کا حق نہیں ، کیوں کہ اصل بہی ہے کہ انسان جتنے دنوں کا م کرے اشخواہ کا استحقاق ہو، لہذا فرضی سر شفکیٹ پیش کر کے رخصتِ علالت حاصل کرنا اور اس کی تنخواہ سے استفادہ کرنا بیک وقت تین گناہوں کو شامل ہے ، جھوٹ ، دھو کہ اور ناجا مزطریقہ پر پیسے کا حاصل کرنا ، جس کو قرآن نے '' اُک ل بالباطل '' سے تعبیر کیا ہے ، اس لیے ملاز مین کا بیمل درست نہیں ، اور استے دنون کی تنخواہ اس کے لیے ناجا مز ہے ، خاص کر سے ملمانوں کو تو قطعاً بیزیب نہیں دیتا ، کہ وہ کسب معاش کی حرص میں ایسی نازیبا اور اوچھی حرکتیں کریں ، اس سے آخرت میں جو گناہ ہوگا وہ تو ہوگا ، ی دنیا میں بھی بے برکتی پیدا ہوتی ہے ، اور کریں ، اس سے آخرت میں جو گناہ ہوگا وہ تو ہوگا ، دنیا میں بھی بے برکتی پیدا ہوتی ہے ، اور انسان آفتوں اور بلاؤں سے دو چار ہوتا ہے ، نیز ڈاکٹر کے لیے بھی ایسی جھوٹی سر شیفکیٹ جاری

<sup>(</sup>۱) و ميكهيئه: معارف القرآن: ۳/۷۰ محشي \_

کرنا گناہ ہے کہ بیجھوٹ ہونے کی وجہ سے اول تو خود گناہ ہے ، دوسرے گناہ کے کام میں تعاون بھی ہے اور گناہ میں تعاون بھی گناہ ہے۔(1)

جعلى سرفيفكك برملازمت

مون :- (1961) ایک محض غیر مستحق ہونے کے باوجود Cast Backward سرفیفکٹ حاصل کرتا ہے، اوراس کوملازمت بھی ال جاتی ہے، کیااس ملازمت کے ذریعہ حاصل شدہ مال کے ذریعہ جج کرسکتا ہے؟ وہ مال اس کے لیے حاصل شدہ مال کے ذریعہ جج کرسکتا ہے؟ وہ مال اس کے لیے حلال ہے یا حرام؟

جو (ب: - غلط سر میفکٹ بنانا گناہ ہے ، کیوں کہ بیر جھوٹ بھی ہے اور دھو کہ بھی ، کیکن چوں کہ بیا جرت عمل اور محنت کا معاوضہ ہے اور عمل پر اجرت حاصل کرنا جائز وحلال طریقہ ہے ، اس لیے اس کی آمدنی حلال ہی متصور ہوگی ، نہ کہ حرام ،اس لیے اس رقم سے جج کرنا درست ہے ، البتہ اے اپنے اس جھوٹ پر توجہ کرنی چاہئے ۔ (۲)

ناجا ئزملا زمتيں

موڭ: - (1962) فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، کھمۂ آبکاری، بینک یا چیٹ فنڈ کی کمپنیوں کو چلانا یا ان میں ملازمت کرنا از روئے شریعت جائز ہے یانہیں؟ (ایم،الیس خال، اکبر ہاغ) جو (رب: - جیسے خودگناہ کرنا حرام ہے، اسی طرح گناہ کے کاموں میں تعاوی بھی جائز نہیں،اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں میں تعاون کا تھم دیا ہے اور برائی کے کاموں میں تعاون سے

<sup>(</sup>۱) ﴿ لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ (المائدة : ٣) كشى -

٢) و يميخ: البحر الرائق : ١٩/٨ والحشى -

منع فرمايا

﴿ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدُوانِ ﴾ (١)

اس لیےا یے محکموں اور کمپنیوں میں ملازمت جائز نہیں ، جو گناہ کے کام کرتی ہوں۔

آپ نے جوصور تیں کھی ہیں، وہ سب گناہ پر پنی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت

کے دن سب سے زیادہ گناہ مصوروں پر ہوگا۔ (۲) فوٹو گرافی اور ویڈیو گرافی ظاہر ہے کہ مصوری

میں داخل ہے، شراب کی تجارت اور کاروبار میں کی بھی طرح کی شرکت کو حضور ﷺ نے باعث

لعنت قرار دیا ہے۔ (۳) محکمہ آبکاری میں ملازمت بالواسطہ شراب کے کاروبار میں ملوث ہوتا

ہے، بینک بنیادی طور پر سودی کاروبار کرتا ہے، اور حضور ﷺ نے سود لینے والے، دینے والے،

سودی کاروبار کو لکھنے والے اور اس کے گواہ بننے والے، سب پر لعنت فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ یہ

سب بناہ میں برابر ہیں۔ (۴) اس لیے بینک میں سوائے درجہ چہارم کی ملازمت کے اور کوئی سب بناہ میں برابر ہیں۔ (۴) اس لیے بینک میں سوائے درجہ کے چہارم کی ملازمت کے اور کوئی سب بناہ میں برابر ہیں ، وہ فنڈ میں اگر نقصان برداشت کر کے لوگ چھی اٹھایا کرتے ہوں تو یہ صورت بھی سود میں داخل ہے، اور اس وجہ سے حرام ہے، ہاں اگر چھی کی بیصورت ہو کہ قرعہ اندازی کی بناء پر کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں پوری اور برابر رقم ملتی ہو، تو یہ جا کر ہے، اور اس میں

کوئی قباحت نہیں، ایس کمپنی میں ملازمت بھی درست ہے۔

### شو ہراورمحرم کے بغیرخوا تین کا بیرون ملک ملازمت کرنا موڭ:-{1963} بشار، لا تعداد اور بے صاب

<sup>(</sup>I) المائدة : ٣ محثى ـ

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، حديث نمبر:٢١٠٩\_

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داؤد، صريث نبر٣٦٤٣، باب العصر للخمر محشى -

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم:٢٤/٢ـ

شادی شدہ اور غیر شادی شدہ نو جوان لڑکیاں ، طالبات اور خوا تین بغیر محرم کے بیرون شہراور بیرون ملک جاکر نوکری وغیرہ کررہی ہیں ، کیا یہ جائز ہے؟

(قارى، ايم ايس خال، بهدرد، اكبر باغ)

جو (ب: - محرم اور شوہر کے بغیرعورت کا اڑتالیس میل یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا جائز نہیں ،اور جب سفر ہی جائز نہیں ،تو اتنی دور قیام کرنا بدرجهٔ اولی جائز نہیں ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی ایک روایت میں تو ایک دن ایک رات بغیرمحرم کے سفر کرنے سے بھی منوع فرمایا گیا ہے۔(۲) تین دن ورات سے مراداتی طویل مسافت کا سفر ہے جس کو صفور ﷺ کے زمانہ میں تین شب وروز میں طے کیا جاتا تھا،اوروہ اڑتالیس میل کی مسافت ہے،

یہاں تک کہ جج جیسی اہم عبادت کے لیے بھی محرم کے بغیر سفر کونے سے منع فر مایا گیا۔ اس لیے اس طرح خواتین کا ملازمت کے لیے دور دراز علاقہ میں قیام جائز نہیں ،اسلام نے جو نظام معاشرت انسانیت کو دیا ہے ، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مردگھر سے باہر نکلے

اورکسب معاش کر ہے،اورعورتیں اندرون خانہ کی ذ مہداریاں سنجالیں ،اس میں نہصرف اللہ اور

اس کے رسول ﷺ کی رضا ہے، بلکہ خاندانی نظام کا بقاءاور مردوعورت دونوں کا مفاد ہے، شو ہراور

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ،صریث نمبر:۳۲۲۳، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج و غیره -

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، صديث بمر: ١٩٩٠ ، كتاب الحج -

محرم کے بغیر تنہار ہنے میں عورت کی عصمت وعفت کوخطرہ ہے ، نیز اس کوجس نفسیاتی دیا و کا سامنا کرنا پڑے گاوہ بھی مختاج اظہار نہیں ۔

## مسلم خاتون كايبيثه طبابت كرنا

جو (رب: - مسلمان خاتون ڈاکٹرعورتوں کے علاج کی غرض سے دوا خانہ قائم کرے تو درست بلکہ مناسب ہے، شریعت میں بیہ بات مطلوب ہے کہ خواتین کا علاج خودخواتین کریں تاکہ مریض خواتین کومر دول کے سامنے بے پر دہ نہ ہونا پڑے اوراییاای وقت ممکن ہے جب کہ خواتین طبیبہ موجود ہوں۔ واللہ اعلم

بليرڈ پر کرايہ

موڭ:-{1965} میں حصول روزی کے لیے ایک جگہ بلیرڈ کھیلنے کے لیے کراپ پرلوگوں کو جمع کرتا ہوں ، وہ مجھے پچھ معاوضہ دے کر کھیلتے ہیں اور آپس میں بعض شرطیں بھی لگاتے ہیں ، کیااس طرح روزی حاصل کرنا شرعا جائز ہے؟ (وسيم احمر ،مغليوره)

جو (ب: - کھیل خواہ کوئی بھی ہو، اگراہے دوآ دمی جیت ہار کی شرط کے ساتھ کھیلیں تو 
سے تماراور جوا ہے، جس سے رسول اللہ ﷺ نے نہایت ہی شدت کے ساتھ منع فر مایا ہے۔ (۱) اور 
سے تمیرہ گناہوں میں سے ہے، (۲) اگر کوئی شرط نہ لگائی جائے اور سادہ طریقہ پر کھیلا جائے تب 
بھی معلوم ہوا ہے کہ بیدا یہا کھیل ہے کہ جے لوگ گھنٹوں کھیلتے رہتے ہیں، گویا یہ شطرنج کی طرح 
ہمی معلوم ہوا ہے کہ بیدا یہا کھیل ہے کہ جے لوگ گھنٹوں کھیلتے رہتے ہیں، گویا یہ شطرنج کی طرح 
فائدہ اس سے کچھ نہیں اور انسان اپنی اصلی ذمہ داریوں سے عافل ہوتا جاتا ہے، اس کھیل میں 
ہمی یہی کیفت پائی جاتی ہے، پھر جولوگ بغیر شرط کے کھیلتے ہوں گویا وہ بھی اس ماحول میں آ ہستہ 
ہمی یہی کیفت پائی جاتی ہے، پھر جولوگ بغیر شرط کے کھیلتے ہوں گویا وہ بھی اس ماحول میں آ ہستہ 
ہمی محصیت کی طرف لے جاتا ہے اور جو چیز انسان کو معصیت اور گناہ کے داستہ پر لے جائے وہ خود 
معصیت کی طرف لے جاتا ہے اور جو چیز انسان کو معصیت اور گناہ کے داستہ پر لے جائے وہ خود 
معصیت کی طرف لے جاتا ہے اور جو چیز انسان کو معصیت اور گناہ کے داستہ پر لے جائے وہ خود 
معصیت کی طرف لے جاتا ہے اور جو چیز انسان کو معصیت اور گناہ کے داستہ پر لے جائے وہ خود 
معصیت کی طرف لے جاتا ہے اور جو چیز انسان کو معصیت اور گناہ کے داستہ پر لے جائے وہ خود 
معصیت کی طرف کے جاتا ہے اور جو چیز انسان کو معصیت اور گناہ کے داستہ پر لے جائے وہ خود 
معصیت ہے، لہذا جو کے کے بغیر بھی یہ کھیل کراہت سے خالی نہیں ۔

جیسے گناہ کے ارتکاب کی ممانعت ہے، اس طرح گناہ میں تعاون کرنا بھی پچھ کم درجہ کا گناہ نہیں اور گناہ کی طرف دعوت اور اس کی ترغیب تو سخت ترین معصیت ہے، کیوں کہ قرآن نے''نہی عن المدنکر'' یعنی برائی سے رو کئے کوفرض قرار دیا ہے اور یہ'' اُمر بالمدنکر'' یعنی برائی کی دعوت دینا ہے، اس لیے اس کھیل کی غرض سے آپ کالوگوں کو جمع کرنا اور ان سے کرایہ لے کراس کھیل کے مواقع فراہم کرنا درست نہیں، آپ اس سے اجتناب کریں اور اللہ پر بھروسہ کرکے کوئی حلال ذریعہ معاش تلاش کریں، انشاء اللہ، اللہ کی مدد ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح : ص: ۳۸۲ محفى \_

<sup>(</sup>٢) كتاب الكبائر :ص: ٢٠٠٠ للحافظ شمس الدين عبد الله الذهبي محفى -

<sup>(</sup>٣) الدر المختار على هامش رد المحتار :٩/ ٣٨١/٩ كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في النبع.

## كم كرابيه پرلے كرزيادہ كرابيہ يردينا

سوڭ: - {1966} ميں نے مجدكى ايك ملكى ايك لاكھ روپ اڈ اوانس دے كر ماہانہ ايك ہزار روپ كرايه پر حاصل كيا ہے،ان ميں كى اور مخص كواڈ وانس ليے بغير تين ہزار ماہانه كرايه پردے سكتا ہوں؟ اور كيابي منافع ميرے ليے حلال ہوگا؟

جورگر: - بیہ بات جائز ہے کہ کرایہ دار کرایہ پر حاصل کی ہوئی چیز کسی اور کو کرایہ پر دے دے ،خواہ بید دوسرا کرایہ دار ہے دار سے زیادہ ادا کرے یا کم ادا کرے ،اس لیے جوصورت آپ نے کہ ہوئی ہے دہ جوہ ہوت ہے کہ آپ خودا تنا کم کرایہ نہ دیں جس سے مسجد کو نقصان پنچے ،اگر اس علاقہ میں استے اڈوانس کے ساتھ اس جیسی عمارت کا وہی کرایہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کے اس عمل میں کوئی قباحت نہیں۔

## اگر کرایددار غیر شرعی افعال کرے؟

موڭ: - {1967} اگر مالک مکان کومعلوم ہوجائے کہاس مکان میں کرایہ دارغیر شرقی حرکت کرتے ہیں، یہاں تک کہ قمار بازی اور دوسری بری حرکات بھی کی جاتی ہیں، تو کیا مکان دار کے لیے اس کے کرایہ کواستعال کرنا درست ہوگا؟ مکان دار کے لیے اس کے کرایہ کواستعال کرنا درست ہوگا؟

مجورگرب: - اگر کرایہ پرلگاتے وقت یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس مکان کو ہرے کا موں ہ کے لیے بھی استعال کیا جائے گا،کین بعد میں کرایہ داراس طرح کی حرکت کرتا ہے تو صاحب ہ مکان پر اس کا گناہ نہیں اور کرایہ اس کے لیے حلال ہے ، البتہ اسے کوشش کرنی چاہئے کہ جلد ہ ﷺ ہے جلدا یسے مکان دار سے مکان خالی کرا لے ، تا کہ وہ کسی بھی درجہ میں گناہ میں مدد گار نہ سمجھا ﷺ جائے۔(۱)

#### تغطيلات كي تنخواه

موڭ: - {1968 ایک سرکاری ملازم کے لیے سرکای تعطیلات کی تنخواہ لینا جائز ہے یانہیں ؟ ضروروضا حت فرمائیں، کیوں کہ اس ضمن میں غیر سرکاری ملازم لوگ مختلف خیالات کا اظہار کررہے ہیں۔ (عبدالحفیظ مجمد یونس، کور ٹلہ)

جو (رب: - سرکاری یا غیر سرکاری ادارہ میں تعطیلات کے لیے جو قانون مقرر ہے، وہ اس ادارہ اورادارہ کے ملازم کے درمیان معاہدہ کی شرا تکا کا درجہ رکھتا ہے، مثلا: ایک شخص کی شخواہ ایک ہزار ہے اور مہینہ میں پانچ تعطیلات ہیں، تو گویا بیان ہی پچیس ایا م کار کی شخواہ ہے اور اس کا دونوں کے درمیان معاہدہ ہے، نیز تعطیل کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ملازم کو آرام اور اپنی دوسری ضروریات کو پورا کرنے کا موقع بہم پہنچے، تا کہ الگلے دنوں تازہ دم ہوکر اور ذہنی میکسوئی کے ساتھ ادارہ کا کا مرسی کی مقردہ اور ما کا مرسی کی مقردہ کا مفاد ہے، ایس ایم کی مقردہ سرکاری ملازمین کے لیے اس کمپنی کی مقردہ سرکاری ملازمین کے لیے اس کمپنی کی مقردہ تعطیلات سے فائدہ اٹھا نا جائز ہے، اور ان ایام کی شخواہ حلال ہے، فقہاء نے بھی ائمہ مساجد اور مدرسین کی ایام تعطیل کے ہوتے ہیں ان ایام کی شخواہوں پر گفتگو کی ہے اور اس کا ما حاصل ہی ہے کہ عرف میں جتنے ایام مدرسین کی ایام تعطیل کے ہوتے ہیں ان ایام کی شخواہی دینا اور لینا دونوں ہی جائز ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) كول كمعصيت من تعاون منع كيا كيا ب: ﴿ لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ (المائدة: ٣) منع -

<sup>(</sup>r) رد المحتار :۳۸/۳ـ

#### اوقات ملازمت میں دوسرے کام

مول :- (1969) نعیم ملازم سرکار ہے اوراس کے دفتری اوقات دی تا چھ بجے ہیں، آفس میں دفتری کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ دفتری اوقات کا استعال مجد میں دینی و اصلاحی کا مول اورنفل عبادات میں صرف کرتا ہے، حکومت سے ماہانة تخواہ پوری پوری وصول کرتا ہے، نعیم کا ماہانہ سرکاری تنخواہ پوری واصل کرنا حلال ہے یاحرام؟

( مجامد محی الدین ، پر بھنی )

جو (ب: - ملازمت دراصل ایک قتم کامعاہدہ ہے، جوملازم اوراس کے ذمہ دار شخص کے درمیان طے پاتا ہے کہ ملازم فلال وقت تک بیکام کرے گا اوراس کے عوض اس کو اتنی رقم دی جائے گی ،اس معاہدہ کی وجہ سے ملازم پرضروری ہے کہ وہ پورامتعینہ وقت آفس کو دے ،قرآن جمید میں بڑی تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ: ﴿ یُالَیُّهَا الَّذِیُنَ الْمَنُوُا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (۱) گاس لیے نعیم پرواجب ہے کہ وہ دفتری اوقات میں آفس ہی میں رہے ،خواہ اس کے ذمہ کوئی کام آس لیے نعیم پرواجب ہے کہ وہ دفتری اوقات میں آفس ہی میں رہے ،خواہ اس کے ذمہ کوئی کام آلو میا نہ ہو ، البتہ فرض نمازوں کے لیے جاسکتا ہے ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندوں کی اطاعت برمقدم ہے۔

#### اجاره کی ایک صورت

موڭ:-{1970} میں نے چھوٹے بھائی کی پرورش کی،اس کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا، پھر چھوٹا بھائی ہونے کے لحاظ سے اپنی دوکان میں لگادیا،اس کے بعدان کی شادی وغیرہ کردی، جس میں تیرہ ہزاررو پخرچ ہواشادی کے بعد میں نے ان کے لیے ایک الگ دوکان لے لی، جس میں اپنی دوکان سے پانچ ہزاررو پے کا سرمایدلگادیا، اس معاہدہ کے ساتھ کہ وہ بعد کورفتہ رفتہ ادا کردیں گے، میراان سے کوئی رقم ان کودینے یا میری دوکان میں کام کرنے کے زمانہ میں اجرت ادا کرنے کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، میں نے اسی دوران ایک باغ میں خریدا، اب وہ نہ صرف یہ کہ ہمارا سرمایہ جو بطور قرض تھا واپس کرنے کو تیار نہیں، بلکہ باغ میں بھی حصہ کے طالب ہیں، عالاں کہ یہ کوئی موروثی املاک نہیں ہے، خالص اپنی کمائی سے حاصل کردہ ہے، سوال یہ ہے کہ باغ میں اس کا شرعی حصہ ہے یا حاصل کردہ ہے، سوال یہ ہے کہ باغ میں اس کا شرعی حصہ ہے یا میں، جیررآ باد)

جو (ب: - صورت مسئولہ میں آپ کے باغ پر آپ کے بھائی کا کوئی حق نہیں ہے اور شرعا معاہدہ کے مطابق اس سرمایہ کی ادائیگی ان پر واجب ہے ، جو آپ نے اپنی دو کان سے شرعا معاہدہ کے مطابق اس سرمایہ کی ادائیگی ان پر واجب ہے ، جو آپ نے اپنی دو کان سے تجارت کی غرض سے بطور قرض دیا تھا ، اور جہاں تک آپ کی دو کان میں ان کے کام کرنے کی بات ہے ، تو اس کی کوئی اجرت نہیں ہے ، اس لیے کہ شرعا اجرت اس وقت واجب ہوتی ہے ، بات ہے ، تو اس کی کوئی اجرت نہیں ہے ، اس لیے کہ شرعا اجرت اس وقت واجب ہوتی ہے ، جب کہ پہلے سے اس کے معاوضہ کے سلسلہ میں کوئی معاہدہ ہو چکا ہو ، (۱) اور یہاں آپ کے اور ان کے درمیان ایسا کوئی پیشگی معاہدہ نہ تھا ، یہان کی طرف سے ایک رعایت اور مدد تھی اور شادی بیاہ میں خرچ ہونے والی رقم کے ذریعہ آپ نے اس کام کافات کر دیا ہے ۔

<sup>(</sup>۱) "الأجرة لا تجب بالعقود و تستحق بإحدى معانى ثلاثة إما بشرط التعميل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه " (الهداية :۲۹۳/۳) محتى -

## مردار کی کھال پرنمک لگانے کی اجرت

موڭ: - {1971} مردار كى كھال پرنمك لگانے كى اجرت لينا كيماہے؟ (سميع الدين ،مثير آباد)

جو (رب: - مردار کی کھال پرنمک لگانا اور سرٹ نے سے محفوظ رکھنے کا ایک آزمودہ اور قدیم طریقہ ہے، جے فقہ کی اصطلاح میں'' د باغت'' کہتے ہیں، (۱) رسول اللہ ﷺ نے چڑے کے لیے د باغت کو پاکی کا ذریعہ قرار دیا ہے، (۲) اور آپ ﷺ نے مردار کے چڑے سے د باغت وے کرفائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ (۳) لہذایہ ایک جائز عمل ہے، جس میں انسان کی محنت اور فنی مہارت کا استعال ہوتا ہے، اس لیے اس کاعوض لینا جائز ہے۔

## پیامات ِشادی کے ادارے اور ان کی اجرت

موڭ: - {1972} آج كل نكاح كے سلسله ميں ايسے ادارے قائم كيے جاتے بين جن ميں طرفين سے ايك خطير رقم حاصل كى جاتى ہے اور باضا بطہ اس كے ليے آفس بنائى جاتى ہے، كيا يہ كاروبار درست ہے؟

(محمه،ز،ی،قبا کالونی،حیدرآباد)

جو (رب: - رشتے تلاش کرنا ایک عمل ہے ، اس میں دوڑ دھوپ بھی کرنی پڑتی ہے ، اخبارات میں اشتہار دئے جاتے ہیں ، اور اس مقصد کے لیے مستقل دفتر قائم کیا جاتا ہے ، اس

<sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش رد المحتار :۱/۲۵۵ممعی ـ

سے لوگوں کی مصلحت متعلق ہے ، بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعیہ مناسب رشتے مل جاتے ہیں اور بیدوفتر لڑکوں اورلڑ کیوں دونوں کے رشتہ کے تلاش اوران دونوں کے درمیان ارتباط کا کا م كرتا بيسارے كام جائز ہيں ،اس كيان كى مناسب اجرت لينا درست ہے۔

موڭ: - (1973) (الف) كيام تحديس بچول كوتعليم دی جاسکتی ہے؟ بعض حضرات سی ضرورت کی وجہ سے نماز یڑھنے دیر میں آتے ہیں اور تعلیم کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔

(ب) بعض حفرات كاخيال ب كم مجدين فيس لے کراوراسا تذ ؤ کرام کوتخواہ دے کرتعلیم نہیں دی جاسکتی ہے، کیا (محد مقصود، عادل آباد) برنج ہے؟

میں ہے کوئی ایک بہرحال پیش آ کررہے، وہاں کم تربات کومجبورا قبول کرلیا جائے گا۔(۱) آپ کا سوال کچھاسی نوعیت کا ہے ،نما زمیں خلل یا مسجد میں کوئی بھی کام کر کے اس پر اجرت وصول کرنا نا مناسب بات ہے،مگراس سے زیادہ نا مناسب اورنقصان دہ بات پیہوگی کہ بچوں کومبادیات دین کی تعلیم سے بالکل نابلدر کھا جائے ،اوروہ بھی اس عہد بددینی میں ،اس اصول کی بناء پر فقہاء نے امامت اورد بی تعلیم براجرت لینے کی اجازت دی ہے، (۲)لہذا:

(الف) تعلیم دی جاسکتی ہے، بعد میں آنے والےصاحب کوخودا حتیاط کرنی جاہئے کہ کسی گوشہ میں پڑھ لیں ، یا بچوں کی تعلیم کے اوقات میں کہیں اور نماز ا دا کرلیں کہ جب جماعت

<sup>(</sup>۱) الأشباه و النظائر لابن نجيم : ص: ۲۸۱ القاعدة الخامسة ، الضرر يزال - على -

الفتاوي الهندية :۳۸/۳۳.

نہیں ملی تو کہیں بھی نمازادا کی جاسکتی ہےاورا گرمجد دومنزلہ ہوتو مناسب ہوگا کہ خود بچوں کی تعلیم کانظم کسی ایک منزل میں کیا جائے کہ دوسری منزل پر بعد میں آنے والے کسی خلل کے بغیرنمازادا کرسکیں۔

(ب) اگرمسجد کے بجائے اورنظم مشکل ہو،جیسا کہ آج کل شہروں میں مکانات کی کمی و تنگی اور مدارس کی معاشی دشوار یوں کی باعث ہےتو مسجد میں بھی اجرت لے کرتعلیم دی جاسکتی ہے۔(۱)

## غيرمسكم تهوارول ميں اجرت براشياء كادينا

موران: - {1974} مسلم سپلائیگ کمپنی کے مالکین سپلائنگ کمپنی کے مالکین سپلائنگ کمپنی کا سامان گنیش منڈپول کے لیے کرایہ پر دیتے ہیں، نیز گنیش و سرجن کے موقع پر مسلم لاری مالکان اپنی لاریوں کوبھی کرایہ پر دیتے ہیں، ڈرائیوروکنڈ کٹر بھی زیادہ تر مسلم ہی رہتے ہیں، ساؤنڈ کمپنی والے بھی لاؤڈ اسپیکر، تکمین بلیس ودیگر الیکٹر یکل والیکٹر ایک اشیاء کرایہ پر دیتے ہیں، دیگر ہندوتہواروں میں بھی متذکرہ مالکان اپنا اپنا سامان کرایہ پر دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

رایم، ایس خال، اکبر باغ)

جو(گ:- اسلام نے ہمیں دوسرے مذاہب کے بارے میں رواداری اوراحتر ام کی تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں کے مذہبی جذبات کا پاس ولحاظ رکھیں اوران کی مذہبی شخصیتوں کے بارے میں بےاحتر امی کاروبیا ختیار نہ کریں ،لیکن اسلام موم کی ناکنہیں کہاس کو بالکل اس کی

<sup>(</sup>۱) "أما المعلم الذى يعلم الصبيان بأجر إذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحرو غيره لا يكره "(خلاصة الفتاوى: ۱/۲۲۹ الفتاوى الهندية: ۱/۱۵۵ از مريفتهي مسائل ـ

# بینک کی ملازمت اور دوسری سر کاری ملازمتوں میں فرق

مولا: - {1975} بینک کی نوکری کے سلسلہ میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بیہ جائز نہیں ، کیوں کہ اس میں سودی معاملہ ہوتا ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں صرف بینک کی نوکری ہی شخصیص کیوں ؟ اس میں وہ تمام نوکریاں شامل ہوں جو حکومت کی جانب سے ملتی ہیں ، کیوں کہ حکومت خود

<sup>(</sup>۱) ﴿ و لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ ( المائدة : ٣) مرتب

<sup>(</sup>٢) الدر المختار: على هامش رد المحتار: ٩/٥٥-

 <sup>(</sup>۳) الفتاوى الهندية: ۱۳۹/۳۹ مرسم

ورلڈ بینک سے قرض حاصل کرتی ہے ، اور گورنمنٹ کے ہر ملازم کو گویا سود سے اس کی ماہانہ تخواہ دی جاتی ہے۔ (مصدق انور، بیدر)

جو (کب: - اول تو گورنمنٹ کی پوری آمدنی ورلڈ بینک کے قرض ہے ہی نہیں ہوتی ، بلکہ
آمدنی کا غالب حصہ اندرونِ ملک کے وسائل ہے حاصل ہوتا ہے ، اس لیے اس میں قدر رق
صنعتیں ، عوام ہے لیا جانے والائیک ، ریلو ہاور پوسٹ وغیرہ ہے حاصل ہونے والی آمدنی اور
بہت ہے دوسرے ذرائع ہیں ، دوسرے حکومت ورلڈ بینک ہے سود لیتی نہیں ہے ، بلکہ سود دہتی
ہہت ہے دوسرے ذرائع ہیں ، دوسرے حکومت ورلڈ بینک کے کہ وہ لوگوں ہے سود حاصل کرتا ہے ، سود
ہے ، اور سودی قرض حاصل کرتی ہے ، بخلاف بینک کے کہ وہ لوگوں ہے سود حاصل کرتا ہے ، سود

سورت میں فعل بھی گناہ ہے اور حاصل ہونے والا پیسہ بھی حرام اور سودی قرض لینے کی
صورت میں فعل تو گناہ کا ہوتا ہے ، لیکن میر قرام طلال ہوتی ہے ، بینک کی ملازمت اس لیے ناجائز
ہے کہ اکثر اوقات میں سودی لین دین میں تعاون ہوتا ہے ، اور سودی معاملات میں تعاون بھی جائز
والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ، اس لیے بینک کی الی ملازمت جس میں سودی کا روبار کے لکھنے یا
لینے اور دینے میں تعاون ہوتا ہو جائز نہیں ہے اور دوسری سرکاری ملازمتیں جن میں براور است
کسی حرام کا ارتکاب نہ ہوتا ہو جائز نہیں ۔

و نینانس ممینی کے لیے جگہ کرایہ بردینا

سوڭ: - {1976} اکثر لوگ فینانس پر گاڑی خرید نا چاہتے ہیں، نقد معاملہ کم ہی لوگ کرتے ہیں ، تو ایسے فینانس فراہم کرنے والے بینک ، ساہوکار، یا کمپنی کے لیے جگہ فراہم

<sup>(</sup>۱) ﴿ و لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ ( المائدة : ۲) مشى -

کی جاتی ہے، گویا یہاں ان کا ذیلی دفتر قائم ہوجاتا ہے، یہ دفتر والے گا کہ کوسود پر قرض دیتے ہیں، وہ رقم شوروم کے مالک کو نفتر دی جاتی ہے، اس پورے مل میں سودی کام کرنے والوں کی مدد ہوتی ہے، کیا یہ کاروبار جائز ہوگا؟

(محمنصيرالدين، اكبرباغ)

جو (ل: - سود کا جس طرح خود لینا یا شدید ضرورت کے بغیر دینا حرام ہے، اسی طرح سودی معاملات میں تعاون کرنا بھی جائز نہیں ، چنا نچہ رسول اللہ ﷺ نے ان تمام لوگوں پر لعنت فرمائی ہے ، جوسودی کاروبار کو لکھنے ، اور اس پر گواہ بننے یا اس میں واسطہ بننے کے اعتبار سے معاون ہوں۔(۱) ایسے سودی قرض فراہم کرنے والے اداروں کوا پے شوروم میں جگہ فراہم کرنا ایک سودی معاملہ میں تعاون کرنا ہے، اس لیے بیصورت جائز نہیں ۔



<sup>(</sup>۱) الجامع للترمذي ،صديث نمر: ٢٠١١، باب ما جاء في أكل الربا - يحقى -

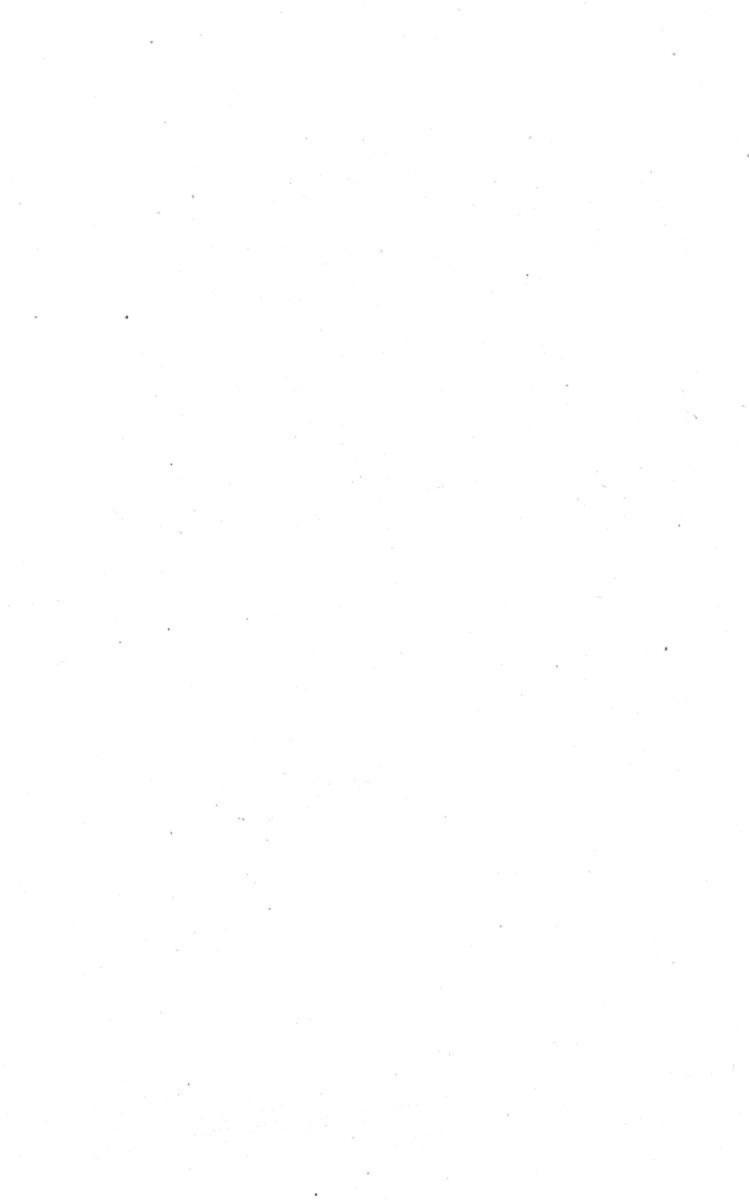

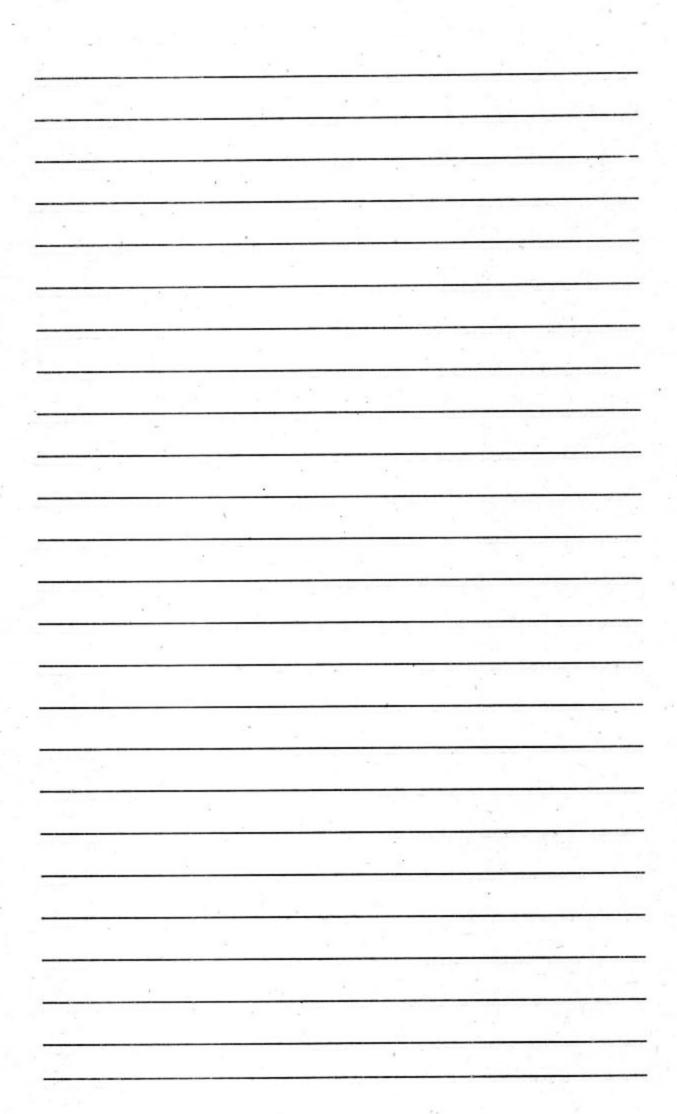

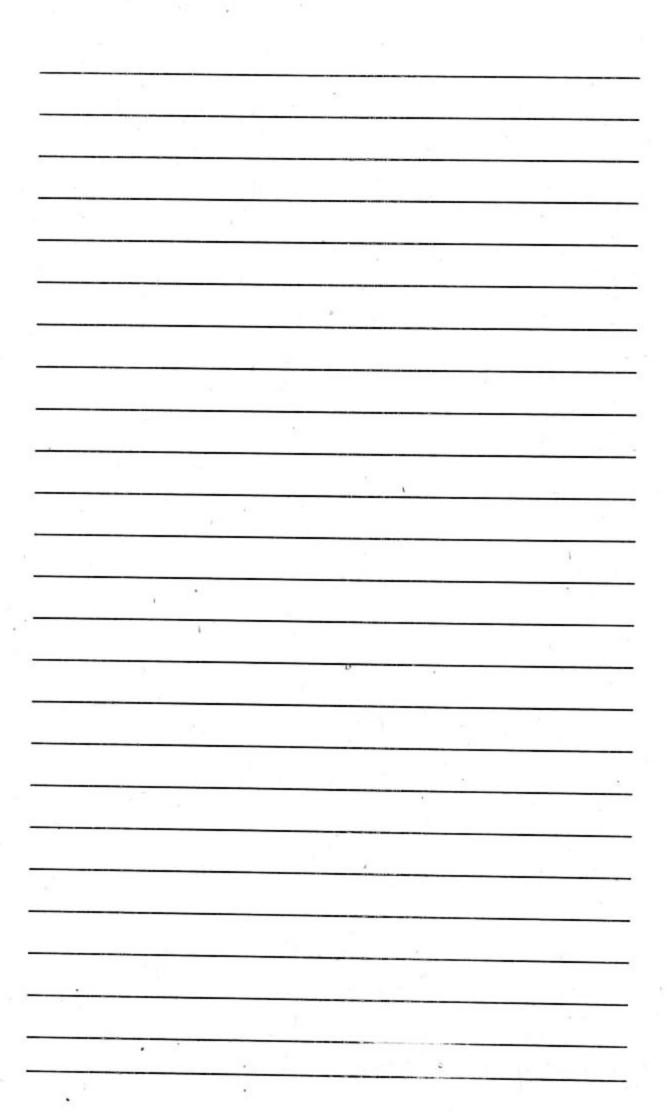

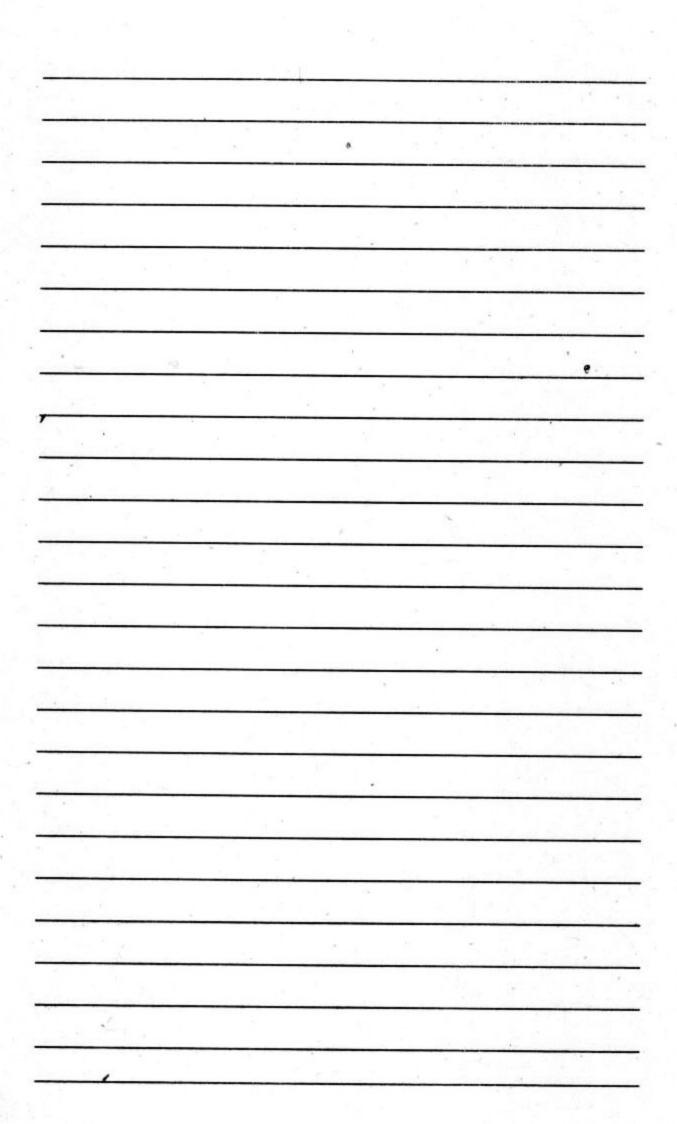

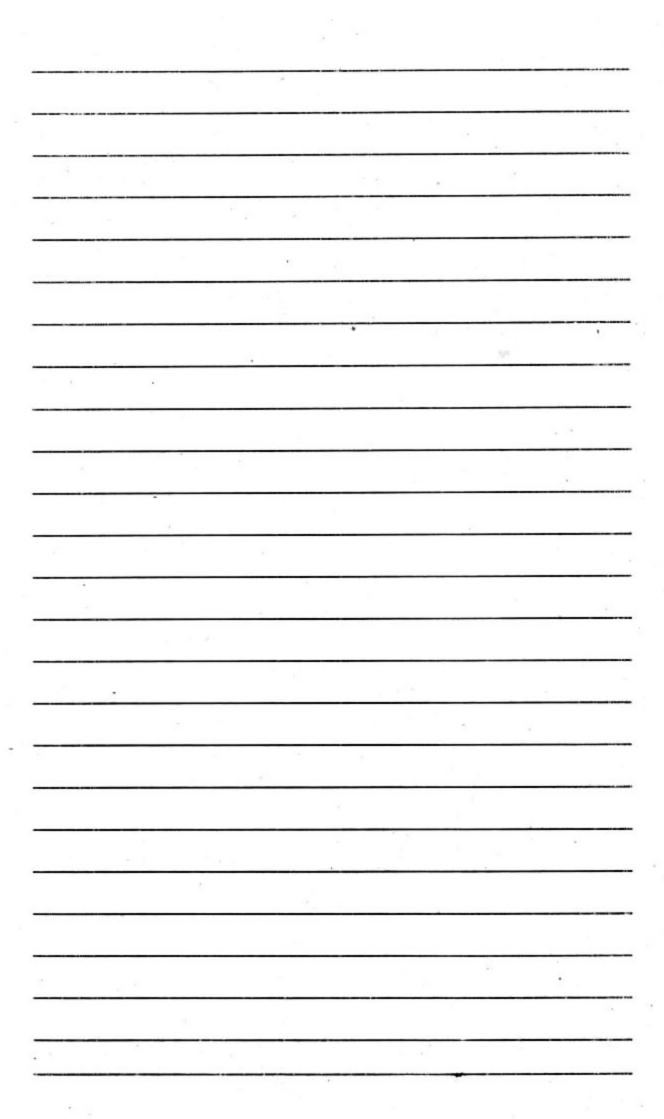